لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْحُوِّمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا بے شک اللّ نے مومنوں پر بہت بڑا احمان کیا کہ ان میں دابنا، رسول بھیج دیا۔ ميلاد شركف ع فروس وبركات فيوس وبركات التاليف، امام محرّب جيفرالكيّا في وليسمير

میلا دشریف کے فیوض و بر کات

> ترجمہ الیُّمُنُ وَالْاسعادبِمَوْلِدِ خَیْرِ الْعِبَادُ

امام محمد بن جعفرالكتَّا في قدر سرّ هٰ (م١٣٥٥هـ)

سرت طیبه کادیمان افروز س ترجمه: تخ تئ : حواثی

علامه پروفيسر محمر شنراد محبة وي

وارالاخلاص، ٢٩٠ ريلو يرود. لا بهور

- 48 T T

| دار الإحلاص | وش وريكات 3                          | يلا مثريف كي لوش وبركات |  |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| مؤثير       | فهياسك                               | فبرخار                  |  |
| 5           | النشاب                               | 1                       |  |
| 6           | تقديم                                | ۲                       |  |
| 22          | ينيش گفتار                           | r                       |  |
| 28          | فصل اول                              |                         |  |
|             | اول المحلق <u>شين الن</u> ه          | ď                       |  |
| 32          | فصل کوم                              | ۵                       |  |
|             | ♦ - ظهورتجائيات نبوت                 |                         |  |
| 35          | فصل سوم                              | 4                       |  |
|             | <b>→</b> تويل ۋرساك                  |                         |  |
| 38          | فصل چیجارم                           | 4                       |  |
|             | پسیده آمندگی آغوش میں                |                         |  |
| 42          | فصل پتيم                             | ٨                       |  |
|             | ♦-سرکار چلےآتے ہیں                   |                         |  |
| 49          | فصل ششم                              | 9                       |  |
|             | - محفل ميلا دشريف                    |                         |  |
| 55          | فصل هفتم                             | 1+ 4*                   |  |
|             | <b>→</b> الله کے احسان عظیم کی تغظیم |                         |  |
| 65          | فصل خشتر                             | 0                       |  |
|             | پ صبح شب ولادت                       |                         |  |

ميلاوش يف كيوش وركات دا را لا ظلا ض باسميرتعالي ب میلادشریف کے فیوض و بر کات امام محمد بن جعف ایند د سلسلة اليفات فمر7 نام تاب معنف علامه پرونیسر محمر شنراد مجدّ دی سیفی صفحات : ومُرالح الم المعالية المري المعالية تارن طباعت دارالاخلاص، ۴۹ پر بلوے روڈ، لا ہور (گلفبر ۱۹ بزدچک برف خاند) المفاكا يبعا وارالاخلاص ٢٩٠ ريو عروق لا وو Web Site:www.daarulikhlas.cjb.net E.mail:msmujaddidi@hotmail.com الماسانظ برونيسر منظرت مرشدي مهادك واحت بركاجم كارشاد كقيل يس العاكميا ب عجدوى

دارا لإظلاص

حرم نبوی کی مقدس و منور فضاوک میں ماہ نکھٹان کی ستائیسویں شب کے آخرى لحات مين ال كرجدا موجانے والے پکر اخلاص عرب نوجوان کے نام! جس کا اسم گرای "جد" تھا۔

| 75  | ف صل نہم                                                             | 14  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
|     | الله الله وه ني يعبن<br>♦-الله الله وه ني يعبن                       |     |
| 83  | فصل صفر                                                              | It" |
|     | م- حن کما تا ہے جس کے تمک کی تتم<br>- حسن کھا تا ہے جس کے تمک کی تتم |     |
| 98  | فصل یا زمی تھر                                                       | 100 |
|     | <ul> <li>♦- كى مندے يال ہول تر عادصا في جيده</li> </ul>              |     |
| 105 | فصل دوازدتهم                                                         | 10  |
|     | <ul> <li>۳ تاجدارون کا آثا تارارا ٹی شائیاتیا</li> </ul>             |     |
| 113 | فصل سيزدتهم                                                          | 13  |
|     | ♦ ايمان ک جان                                                        |     |
| 123 | فصل چھارد تھم                                                        | IŽ  |
|     | ♦—وعاء_صلوة وسلام                                                    |     |
|     |                                                                      |     |
|     |                                                                      |     |
|     |                                                                      |     |
|     |                                                                      |     |
|     |                                                                      |     |
|     |                                                                      |     |

٨- الحِلِّ وَكُرِنا بِلَكِهِ بِيَا بِنالِينِ - ١

عسى ان ينفعنااو نتخذهٔ ولد

ممکن ہے بیٹمبیل فائدہ دے یا ہم اے اپنا بیٹا بنالیں۔

بعديس والده كى يريشاني كا تذكره

مویٰ کی والدہ کا دل بےقر ارہو گیا۔ واصبح فؤادام موسئ فرغار

وقالت لاخته قصيه والدون موي كي بمثيره كوينكي عان كاكبا

بمشيره كے پیچھے جانے كا انداز بيان كيا۔

فبصرت به عن جنبه وهم لايشعرون

وه موی کودور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعو نیوں کواس کاعلم نہ ہوا۔

۱۲ دائيول اوران كادود هندين كاتذكره

وحومناعليه المراضع من قبل جم فيموى بدائيول كادود وحرام كرديا-

۱۳- ہمشیرہ کی نشاندی ورہنمائی۔

هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون کیا ٹیل جمہیں ایسا گھر بتا دول جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور اس

ي كي فيرخواه بهي مول -

والدوك ياس واليس كاذكر

پس ہم نے انہیں ان کی ماں کی طرف اوٹا دیا۔ فرددنه الى امم

واليهي كاحكمت

تا كدان كي المحميل شندى رييل-كى تقرعينها

آپ كى جوائى كاذكر

مياد دريف ك فيوش وبركات

بسم الثدارهن الرجيم

ازعلامه فتق مخدخان قادري مدظله العالى الله تعالى في قرآن مجيد مين متعدو حضرات انبياء عليهم السلام كا ميلا وبرى تفصيل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ان کی ولادت ،آ پر بچین ، دایداور دودھ پینے تک کے واقعات کا

تذكره موجود ب\_مثلًا سيدنا موى كليم الثدعلية السلام كي بارت مين قر أن كا مطالعة كرين قو آپ کویہ چیزیں بڑی واضح طور پرملیس گی۔

ان کا ولادت کے خوف کی دجہ سے بنی اسرائیل کے بچوں کا آلی۔

بنی اسرائیل کی بچیوں کو ہاتی رکھنا۔

ولاوت كموقعه بروالده كادووه بينا ارشادفرمايا:

واوحيناالي ام موسى ان ارضعيه

ہم نے موی کی والدہ کوانبیں دود سے پلانے کا حکم دیا۔

مجرانين سندرين بهاديخ كالذكرهب

والمقيه في اليم للمراتين مندرش والراور

والده وفر ماياتم في فول والان فيل كريال

ولاتخافي ولاتحزني المرسلين وجاعلوه من المرسلين-نەخۇف كرناادرنەغم ، ہم انہيں تقبيارى طرف لوناديں گے ادراپتارسول بنا كيس گے۔

٢- فرعون كالفافي كالذكره ب-

فالتقطه آل فوعون \_ فرعون كالأكول في يحكو بكراليا \_

فرعون کی بوی نے آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

فوت عین لی ولک ۔ پاؤیری اور تیری آنکھوں کی شندک ہے

آپ انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔

٣٢ بين كامشوره ويناب

يابت استاجره

٣٣٥ حفرت شعيب كابيفام تكاح وينار

ميلارش كالمرف كالمرض وبركات ولمابلغ اشده واستوى جب موى جوان بوك اور پور الوانا بوكے ا۔ شیریس داخلہ۔ و دخل المدينة على حين موى شهريس اليه وقت واظل موسيد ال كرما منے دوآ دميوں كالرنا۔ فوجد فیهار جلین یقتتلین آوانهول نے وہال دوآ دمیوں کوار تے دیکھا۔ اا۔ ملے ہے آدی کامرجانا۔ فو كزه موسى فقطى عليه موى في مكاماراجس اسكاكام موكيا\_ ۲۰ معافی کی دعا۔ رَّبِّ اني ظلمت نفسي فاغفرلي میرے دب میں زیادتی کر بیٹھا ہوں مجھے معاف فرمادے۔ ال- شريس خرلينے كے لئے داخل مونا۔ فاصبح في المدينة خانفايترفب طالت انديثم من فريغ شركار ۲۲ - آدی آرقل کی اطلاع دینا۔ وجاء رجل من اقصاالمدينة يسعى قال يأمُوسي أن الملاء ياتمرون شہر کے آخری کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ہے مویٰ یہاں کے سردار جرف کل کامشور و کررے ہیں۔ ۲۴- وہاں سے مدین روائلی۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ولماتوجه تلقاء مدين ۲۳ مدین کے کؤیں ہے۔ ولماور د ماء مدين . مرين كے پاني پر پنتيج .

بک یقتلوک

علیها کے محکم ورحم میں آپ کی تشریف آوری سے لے کرولا دت اور چھو لے سے لے کروسال . تك كا تذكره ملے كا ـ اى طرح اس ذات اقدى نے قرآن كريم ميں جابجا اسے محبوث شاناللہ کی عظمتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ میلا وکا تذکر و بھی قر مایا ہے۔

> ولادت نے پہلے کاؤکر۔ وتقلبک فی الساجدين اورتبهار سےالل ایمان میں منتقل ہونے کو بھی دیجھتا ہے۔

ولادت كاذكر ووالدوهاولد اوروالدكي فتم اورمولودك

كينكاذكر الم يجدك يتيمافاوي کیا نہیں پایا اس نے حمہیں یتیم تو پناہ دی۔

جوانی کا ذکر۔

فقدلبنت فيكم عمر أمن فبله ين اتى عرتهار الدربون-

تمام عركا تذكره العمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون٥ آپ کی ساری عمر کی هم وه نشط میں مد ہوش تھے۔

نیزآپ کے اعضاء شریفہ کا ذکر،آپ سے نبیت رکھنے والی اشیاء کا ذکر،آپ کے شهر، مكه مكرمه، دوست واحباب كا ذكروغيره - كيانمام منذ كارواضح نبين كرويي كه حضرات انبياء علیم السلام خصوصاً الله تعالی کے حبیب تناہی کے میلا دکا تذکرہ ، الله تعالی کی سنت اوراس کے ہاں نہایت پہندیدہ مل ہے یک وجہ ہے کدروز اول سے ابد تک آپ کا تذکرہ جاری وساری ہے۔ بلکہ آپ کو بیمقام پخشا: إِذَا ذُکِوْتُ ذُکِوْتُ مَعِيَ

جب ميراذكر موكاوبال مير عما ته عبيب تبهارا بحى ذكر موكا

يج كى ولاوت ے لے كروخول جنت اور بعد تك كوئى موقعداييا نيين كدائد تعالى كے ساتھاك كے مجوب نبي كا تذكرہ ند ہو۔ است مسلمہ كى كس قدر خوش بختى بے كماللہ تعالى کے ساتھا اس کے حبیب کا ذکر کرنا تصیب رہتا ہے۔ محافل میلا دالنبی مقدس تذکارے معمور انى اربد ان انكحك ين تمار باتحديثى كا تكاح كرنا جا بتا بول-٣٨٠ - آگوسال كارت كالتين على ان تاجوني ثماني حجج

اس يريدكآب تصال برام ته بنائي ك-

۲۵- وبال عالميد كما تهواليي -

وسارباهله اینالی کو کریلے۔

۳۱ آگ دیکھنا۔ انس من جانب الطورنار ا تو کو وطورکی طرف آگ دیکھی۔

آگ ليخ جانا۔ انبي جلوة من النار آگ كا الكاره لاؤں۔

۳۸ درخت ے آواز کاسٹنا۔

انبی انا الله وب العالمین سیستی الله بول سارے جہانوں کا پروردگار

جوتة اتاروو فالحلع نعليك انك بالوادالمقدس تعلین ا تاردونم وا دی مقدس میں ہو۔

١٠٠٠ تهاد عهاته ين كيا ہے؟

وماتلک بیمینک یاموسی تهارےدائیں باتھ الس کیا ہے؟

۱۹۱ بیعساے۔ هی عصای بیراعصاے۔

ات زين ريجيكو القهايموسي اےمویٰاے پینکو۔

ووسائب بن گیا۔ عصاكاساني بنار فاذاهي حية

MM- جا وفرعون كي ياس-

الدهب الى فوعون انه طعى جاو أفعون كاطرف ووسركش بوكياب اس كے العد سورة طف اور فقص كا مطالعدكري آپ كوايك ايك چيز كابيان فے گا، ای طرح آپ حضرت عیشی علیه السلام کا تذکره سورة مریم بین پرحییں ۔سیده مریم سام الله

مياد وشريف كي ليش وبركات 13 دارا الإطلاط صرف صاحب علم وقصل ہی نہیں بلکہ تخلص اور باشعور فرو ہیں ، وو معاشرہ میں اعلی اقدار کے صول کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ان کی تحریر وتقریرای منزل کے صول کے لئے وقف ہیں، ایسے افراد ہمارے لئے غنیمت ہیں۔ان کی ویگر تضانیف وٹر اہم بھی تاہل دیدو

مترقم كى تاليفات وتراجم:

كشف الالتباس في استحباب اللباس وازي عبد الحق محدث و واوى عليد الرحمة :

اس مختصراور جامع فارى تاليف كانتر جمه دمبر ١٩٩١ء بين سَنى لشريرى سوسائنى ، لا مور اور بعدازان الہاس نبوی " کے عنوان سے جو برآباد، خوشاب سے شائع ہوا۔

جذب و وجداز مولانا محدابراتهم افغاني كي فارى تحريكا اردور جمه جوتى لزري سوسائی، لا ہور کے زیراہتمام شائع ہوا۔

امام فخرالدين رازي عليه الرحمة كي تصنيف لطيف" تفثة المصدور" كااردوترجمه جولائی 1999ء اور مارچ ووجعء میں داڑالا خلاص اور کی لٹریری سوسائن کے زیراہتمام شاکع

اس کا میسوط علمی و حقیقتی مقدمه ایک الگ مستقل مضمون کی صورت میں ماہنامه ''سوئے محاز''اور دیال سنگھٹرسٹ لاہرری کے سدمائی 'منہاج'' بیں بھی شائع ہوا۔

تمازاورحضور منائلة كي وعام:

مخدوم محد بالشم تشتموي عليد الرحمة كالعنيف عربي من التسحيفة السمو غوبة في افضلية المدعاء بعد المكتوبة "كااروور جمه بوايرين 1999 من طيح بوااور بعدازال حصرت تحکیم اہل سنت تحکیم محد مویٰ امرتسری علیہ الرحمۃ کی تحریک پران کی مختصر تقریفا کے ساتھ مارج ومعتبية مين دوباره تى لٹرىرى سوسائن لاجور كے زير اجتمام شاتع ہوا۔ ہوتی ہیں۔ای سنت البید برهمل كرتے ہوئے ہردور كے اہل علم نے اس مقدس موضوع برلكھ كراييخ اينان كى جلااور دنياوآ خرت ميں حصول مرخرونى كاسامان كيا-

آج سے دوسال آبل محترم ام مجد علی چشتی کامو کئی والے بغداد وحربین سے زیارات ك بعدوالي آع توانبول في بنده كوبيكاب اليمن والاسعاد بمولد عير العباد" بطور تحذيبه كہتے ہوئے دى كه ميلا دشريف پر لكھنا اوراس موضوع پر كتب كى اشاعت آپ كا محبوب مشغلہ ہاس لئے میں وہاں سے بی کتاب آپ کے لئے لایا ہوں۔ کتاب و کھے کر نہایت ہی دلی سکون میسرآیا کیونکہ کافی عرصہ ہے اس کا نام سنا تھا تکر کتاب دستیاب نہ تھی، ان كاشكر بدادا كيااور خيال كيا كدموقع ملاتواس كرجمه كى سعادت خود حاصل كرول كاياكسى اہل علم دوست سے اس کام کے لیے عرض کروں گا۔

كتاب كالرجمه:

بحدالله، بيسعادت نامورعالم علامة محشر اوجدوي سيفي كے لئے مقدر تقى ، ايك ون بندہ کے ہاں تشریف لاے ۔ کتأب دیکھی ،خوش ہوئے اور ترجمہ کے لئے ساتھ لے گئے، میرااحهای ہے چونکدمصنف نہایت صاحب ذوق تضاس کئے ایسے بی مترجم کی ضرورت و انظارتنى جياللدتعالى في محروى صاحب كي صورت مين بورافر مايا، الله تعالى كي فضل ولطف ہے موصوف بھی اعلیٰ علمی ذوق کے مالک ہیں ،ان کے زجمہ کی ہرسطر بلکہ ہرلفظ اس پر شاہد ہے، انہوں نے ندصرف مصنف کے ذوق کوآشکارکیا ہے ملک میلا وشریف پر پڑھنے والوں کو وجد آفریں تحریر ومواد بھی دیا ہے۔ان کے ترجمہ سے محبت وشوق کا انداز و ایوں بھی كياجا سكتاب كرصرف رجمدى فيس كيابكد ساته ساته مصنف كودي ووالدجات ك الخريخ بي كروى جس سے كتاب كے مقام يس خوب اضاف موكيا ب-علام مجة وى

مين دريف ك اوش وركات 15 دار الإ دل ص ہے، مصنف کے معاصر عالم مغرب کے عظیم محدث شیخ بدوالدین حنی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ،اللہ کی قتم:

> انامار أيت ولاممعت بمثل هذالرجل(متدكاب،١) ہیں نے ان جیسا صاحب علم وصل شدد یکھااور شدشا

على مغرب مين سائك عالم آپ كى شان ميس كيت بين بسيدى محداللد كافتم: ماعهدناك فعلت خلاف الاولئ منذطفولتك الى ان اختارك مولاك. ہم نے بھین سے وصال تک مہیں خلاف اولی کام کرتے ہوئے نہیں ویکھا۔

سینے غماری کے ہال مصنف کا مقام:

عالم اسلام كعظيم محدث شيخ ابوالفضل عبدالله صديق غماري رحمه الله ، مصنف ے اپنی ملاقات اور زیارت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کدمیری زندگی کی ایک عظیم نیکی بہے کہ میں نے ان کی زیارت کا شرف پایا ہے۔

بوی طویل مدت کے بعد علامہ محدث ولی عالم سیدی محد بن جعفرا لکائی اپنے وطن فاس تشریف لائے لوگوں نے بڑھ چڑھ کران کا استقبال کیا،ان کی زیارت کے لئے تمام المرآئے اور ان کی واپسی کی مبارک ہادیاں ویے گلے اوروہ دن عید کا سال تھا۔ میں نے بھی ان کی زیارت کی ،اس ہے پہلے بھی ان کے بال میرا آنا جانا تھا۔ جھے جاریائی پرساتھ بشائے ، کھانا کھلاتے اور بعض اوقات اپنے مبارک ہاتھ ہے بھی لقمہ کھلاتے ،میرے والد گرامی اور ان کے درمیان بری محبت کارشتہ تھا، حق کہ جب رمضان المبارک 1700 میں اسے اس ان کا وصال ہوا تو میں طبحہ میں تھا تو میرے والد گرامی بہت روئے اور ان کی جدائی پر مملین ہوئے اوراس کا اثر ان بر کافی مدت رہا میں اپنی زندگی کی عظیم نیکیوں میں سے بیٹار کرتا ہوں کہ جھےان دوعظیم اماموں کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔جن کی نظیر ہمارے دور بلکہ اس

ميار الريف كيان وبركات 14 دارا الإحلاص

فضائل وستار: افغانستان کے نامور اورجیدعالم وین حضرت علامد ابوالاسفارعلی محربنی کی تصنیف ہے۔حصرت شیخ الشائخ بیراخندز اووسیف الرحمٰن صاحب مبارک وامت بر كاجم العاليد كارشاد كالعيل مين جولا كي وووع ين شائع موا-

۲ مېرخراسان: جموعهٔ مناقب:منظوم فاري

ا ہے پیرومرشد کی شان میں لکھے گئے فاری قصائد ومناقب کا مجموعہ ہے جوا کتوبر ه ۱۹۹۹ ويس شائع موا-

ے۔ اربعین سینی: عالیس احادیث کا جموعہ ہے، جس میں برحدیث کا ترجمہ فارى لقم ميں كيا كيا ہے۔ ساتھ ہى مخضر شرح اردو ميں كردى كئ ہے۔

٨ حريص "علينا: (مجموعة نعت) علامه محرشنرا و مجددي صاحب كالنعتيه كام جور طاس ببشرز كرراجتمام ١٩٩١ع بس شائع موار

9 فضائل وبركات سورة فاتخه جو بعد مين"اربعين فاتخه" كي عنوان سے شائع ہوا۔ بيسورة فاتحة كے فضائل مِشتل حاليس احاديث كا مجموعه ہے جس كے متعدد الدِيشن طبع ہوئے۔ ا۔ نوافل کی جماعت کروہ ہے: فقد تنفی کی روشنی میں کی گئی اس حقیق کے بھی متعدد ايديشن شائع موئے۔

اا۔ ٹناءکاموسم جموعہ تعت از برطبع ہے۔

علاوه ازیں متعددعلمی و تحقیقی مضامین اور مقدمے جومختلف جزائد ورسائل اور تاليفات مِين شائع موكرالل علم تك يبنيج-بالم معنف كرباركيل:

مصنف كالعلق سلسلداوريسيد كي مربراه ججة الاسلام امام اوريس كماني رحمدالله تعالیٰ ہے ہے اس خاندان نے مغرب میں اسلام کی جو خد مات سرانجام دی ہیں وہ تاریکی حیثیت رکھتی ہیں۔ان کا اسم گرای سید محمداور والد گرا می کا نام سید جعفر الکتائی رحمة الله علیه

دارا]] خل ص

ہیں۔ان کی مطبوعہ کتب کی فہرست درج ذیل ہے:۔

- الرسالة المستطرفه ٢ ـ شفاء الاسقام ٢ ـ بلوغ المرام والقصد
  - النظم المتناثر في الحديث المتواتر ٥٠ اسعاف الراغب. \_1
- نيل المني والسول بمعراج الرسول \_ \_ الدعامة في احكام العمامة \_
  - الاقاويل المفصلة ببيان حديث البسملة JA
- اليُّمن والأسعاد بمولد خير العباد (كتاب لهذا، جم كارْجما ب ك ليش

ب مواعظ ونصائح:

- النصيحة في دعوة المسلمين للجهادر
- ارشادالمالك لمايجب عليه من مورساة الهالك\_

ج علم تاريخ:

- الازهار العاطرة الانفاس في مناقب ادريس بن ادريس باني فاس-
  - سلوة الانفاس في اعيان فاس LY

غيرمطبوء تصنيفات

- الله تعالى كارثاد اليسس البوان تولواوجوهكم قبل المشرق والمغوب" كأهيريس رساله
  - سورة الاخلاص اورمعو لا تثين كي تغيير -

ے سلے بھی نہیں ، نظم میں ندورع میں ، اور ندولایت و کردار میں ، اللہ تعالی ان سے راضی جواوران کی رضائے جمیں بھی نقع مندفر مائے۔ (سبل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق ٢٠٠)

آ مے چل کران کے صاحبز ادہ ہے ملاقات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: میں نے فاس کا سفر کیا:

فكست ازء العلامه سيدى الزمزمي ابن سيدى محمدبن جعفر وكان يطلعني على مؤلفات والده ومنها كتاب العلم النبوي وهوفي جزئين بخط الدقيق الواضح-

اورعلامہ سیدی زمزی بن جم سیدی جمہ بن جعفرے ملاقات کی انہوں نے بھی جھے ا ہے والد گرامی کی بعض تصانیف بھی وکھا کیں ،ان میں دوجلدوں پر مشتل کتاب تھی جس کا نام العلم الدوي "فاجونهايت عي واضح ليكن باريك خط مين تريقي -(سل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق، ١٩)

نچ مصنف کی کتب کی فہرست ہے اس میں تصوف کے عنوان کے تحت اس کتاب كانام "جلاء القلوب في العلم المحمدي "تحريكيا كيا إاورتايا كياب كرتين اجزاء پرمشمل ہے اور خودمصنف نے اس کے بارے میں لکھا:

ان لم اسبق الي مثله وضعاً وتحريرا الي كناباس يبلغ رنيس ي كائ-

مصنف کی دیگرتصانیف

حضرت امام سيّد محد بن جعفر الكتاني عليه الرحمة (م٢٥٥ اليم) نے تنسير، حديث، فقه بتصوف بمقائد، تاریخ اور ادب جیسے و قبع موضوعات پر گرانفذ علمی تصنیفات جیوزی رسالة في اقوال الفقهاء في الحرير-

حاشية في شرح سياده الصغير للمرشد المعين (الممل)

حاشية في شرح الجامع المنسوب لخليل الناوذي.  $-\dot{\Lambda}$ 

رسالة في حكم صلوة الجمعة لمن سافر دون مسافة القصور \_9

> رسالة في احكام نسوية الحيص وغيرور \_|+

رساله فيسما يعمله المقيم ببلدلا يتقطع عنها الغيم في اكثر الاوقات

بحيث لايتاتي فيها رؤية الهلال-

رسالة في حكم السيادة في الاسم النبوي-

وسالة فيي حكم الحزو حقيقته وحكم ماليس به الخزمما خلط فيه

الحرير بغيره.

رسالة في مسائل خمس متعلقة بالعياب

رسالة في مسائل ثلاث متعلقة بالعيد \_10

بصرة ذوى العرفان فسمناحدثوه للكرالهليلة من الطبوع والألحان

شوع على دلائل الحيوات (الممل)

للعارف بالله الحاج المفضل البقالي في طريقة للخاصة الخاصة - 10

رسالة في البسملة على طريق الإشارة الى الجناب المحمدي. 40

> رسالة في مسائل متعلقة بسلب الارادة-\_0

> > رسالة في الختم المحمدي.

آيركريمـ "انـمـابـريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت "كي تقيير بين متقل رساليه

تعصيل البشارة للعامل بالاستخارة مصفية ماست إن سيمرى أن

رسالة في تكلمه عليه الصلوة والسلام بغير اللغة العربية\_

رسألة فيمالايسع المحدث جهلة المرح حتم موطامالك

٢ ـ شرح عنم صحيح مسلم ـ شرح محتم صحيح البحارى

٨ ـ شرح ختم اول توجمة من شرح بحتم الشمائل النبوية جامع الترمدي

تحريج احاديث الشهاب القضاعي (تأكمل)\_

أأرمسلسلات حديثية ثانية مسلسلات حديثية أوليا

> اجازة في اسانيا. الكنب الست وغيرهافي كراستين. \_15

١٣ ـ اجازة فيهاعدة فهارس اجازة في تراجم شيوخ لة\_

السلوك المسيل الواضح لبيان أن القبضة في الصلوات كلهامشهورو راجح

ارشادالعلوم لمابه العمل بالصيام

رفع الملامة ودفع الاعتساف عن المالكي اذابسمل في الفريضة خروجاً من الخلاف.

رسالة في لبس الحرير ـ ٥ ـ رسالة في حكم الساعات الذهبية ـ

وأرال كل ص

النامیر تخدین عبدالکریم الخطابی، ملک عبدالعزیز آل سعود اور امیر احمدالشریف السنوی وغیر ہم کے مابین ہونے والی تحریری مراسلت بھی شامل ہے۔

آخر بین وعاہے اللہ تغالی مصنف اور مترجم وولوں کو اس عمل مفید پر اج عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب شیناللہ کی محبت کی سرشاریاں عطافر مائے۔ میلا و النبی شیناللہ کی بہارگی برکت سے ہم سب کے اندان کو بہارتھیب کرے۔ آبین -الفی شینالہ کی بہارگی برکت سے ہم سب کے اندان کو بہارتھیب کرے۔ آبین -

محمدخان قادری خادم کاروانِ اسلام والرزى الحربوس إجرادة عية الميارك

بوفت بورے كيارہ بي وان

- جلاء القلوب في العلم المحمدي (٣٠ يجلدات)

اس کے بارے میں مصنف علیدالرحمۃ فرماتے ہیں: "اس موضوع پرالی مفیداور جامع کتاب اس سے پہلے تحریری شکل میں میری نظر ہے تیس گزری ا

عَلَمُ عَقَالَدَ البيان لمايرجع الأحوال المكلفين في عقالد الإيمان\_

عَمُ النَّادِئُ: الرحلة الساميَّة لمصرو الاسكندرية والحجاز والبلاد

النباة في تاريخ العائلة الكتائية

علم الاجتماع:

ا- نصيحة اهل الاسلام بمايدفع عنهم داء الكفرة اللئام.

٢٠ رسالة في حكم الاحتماء بالنصاري

ال رسالة في آداب الدخول بالزوجة\_

٣- رسالة في وجوب تناصر المسلمين على اعدائهم الكافرين.

۵ رسالة في تعاطى الأعشاب الحبيثات

٢-اعلان الحجة واقامة البرهان على منع ماعم وتشامن استعمال الدخان.
 علم الاوب:

ا- شرح كآب للسلطان مولاى المحمد العلوى رحمة الله تعالى ـ

٢- مجموعة خطب (جامع الوالجو ديش ديئ محفظول كالجموعة)

ميا دالتي منولة كرعنوان سے كتب ورساكل كلصة كاسلىندا تمد أتعت مين صديا مبال سے جاری وسازی ہے۔ حصرات سحاب کرام اور ٹائیسن عظام میں سے پھھالل معادت نے سیرت نولین کایا تاعدہ التزام واجتمام قرما کراسے مستقل علم اور فن کی صورت میں متعارف كروايا ويناشيان كرجائة ومستفيدين عيمة اواله فيضان اسلام اور يتجبراسلام مَنْ اللَّهُ مِنْ حِلْ مِنْ واللَّهِ عِلْمَ الرَّاوِيِّكَ لِمُعْقِلًا

وور سحاب کرام علیجم الرضوان بین جن بزرگ شحصیات نے سیرت ومغازی کے علم کو تدريس اعداز يس يحيايان كاساء كراى درج ويل ين: -المحضرت عبداللذين عباس رضى الله لقعالي عنهما:

عبيدالله بن عبدالله بن عتبه آب كي مجلس مدرايس كا حال بيان كرت بوس كفية جن اکتابم آب کی خدمت میں حاضری وستے آب شام کو بوراوت جارے سامتے مغازی (سيرت ) بيان كرتے ، انہول تے اس سنيفے ميں اتنا لکھا كده ايك اونث كا بوچھ بن سكتا تھا۔ (مقدمه مغازي رسول الله: ٩٣٢)

الاحتفرت عبدالله بن عمروين عاص رضي الله عنهما (وفات ١٣٣ هـ)

الي جليل القدر محالي بين جوعر كالمتبار س حصرت عبدالله ابن عباس س بوے ہیں۔انہوں نے بہت سے غروات اور دوسرے واقعات وحوادث کا سیرت کے متعلق تحریری سرماییفراتم کیار (مقدمه مغازی ص۲۲) ٣- براءين عازب رضي الله تعالى عنه:

آباء ك ه من اس وياست رخصت وعدائيون في مفازى رسول الله شعالة

المال مے متعلق بہت مجھا ما عکروایا۔آپ کے پاس سرے طبیہ کا وافر سرمایتج ریک شکل میں موجود تھا۔ صحابة كرام عليهم الرضوان كے بعد تابعين نے بھى اس فن سيرت كے فروغ ميل مه وقد به حصد لمياا و رنهايت و پيلي اورا خلاص سياس ميدان مين گرا نفذ رخد مات سرانهام وي المام زين العابدين على بن حسين رضى الله تعالى عند كافر مان ب

" أنهم مغازى النبي يُنظر الله كاس طرح تيجية جس طرح قرآن كي مورت تيجية \_" الغرض تالعين في سيرت لكاري يحض كوبا قاعده مرحب ومدون اور عظم صورت میں پیش کیا۔اب تک کی تحقیق کے مطابق سیرے طبیہ و مغازی کی پہلی با قاعدہ کتاب جلیل القدرة العي اورامام معترت غروه بن زيبر رضي القدمتها كي "مغازي رسول الله شيرية" ہے-

بيكتاب يبلي بارعر بي مين واكتر مي مصطفي الاعظمي كيمتندمه وتحقيق كي ساتھ المالياء ين رياض (سعودي عرب) عاشائع مولى اس كااردور جمه اداره تقافت اسلاميه الا مور کے زیراہتما مٹر معید الرحمٰی علوی نے کیا جواس ادارے کی طرف سے وجہ بویس شائع ہوا۔ حضرت عروه بن زبير مني الله تعالى عنه (٢٢ - ٩٣ هـ) مدينه كے سات براے

فقهاء میں سے ایک سے سجابہ کرام علیم الرضوان بھی ان سے نتوی ہو چیتے اور دین مسائل میں رہنمائی لیتے تھے۔آپ اُم الهومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائے اور قابل شاگر دیجے۔

ان کےعلاوہ: (۲) امام عامرین شرعبیل الشعبی (۱۹ - ۱۹ اھ) (٣) مسم مولی ابن عباس (١٠١٥) (٣) ابان بن عثان (٢٠-١٠٠٥) كاساء قابل وكراورم فيرست إلى-

سيرت طيبه كالك خاص اوران زي جزء ميلا والني النافي كالذكرة اوربيان محى ب-" المرسرت ن الما والعال عامتقل كتب تحريفراني إلى-

## دارا لا دل دن

امام مش الدین محرین عبدالرحمٰن استفاوی علیه الرحمة نے "الاعلان باستونیخ" میں

" رسول الله شان الله شان كالموسف كو بهتول في سنتقل كمّا يول كالموضوع بنايا ب- مثلاً: الوالقاسم السّبتي ، ان كي الله رامعظم في المولد المعظم " دوجلدول بين ب-

العراق الن الجزري اورائن ناصر الدين - (الاعلان بالتوسيخ بس:٩٩٣، مترجم)

ہماری کتاب کے مصنف امام محمد بن جعفر کتائی علید الرحمة فی بھی میلاد شریف کے

عنوان پر تھینے کی سعاوت حاصل کرنے والے ایک وی شین کی مختفر فہرست وی ہے۔

- حافظ ابوشامة الدمشقي الشافعي - معافظ ابوالخيرا بن الجزري \_

٣- ﷺ الامام ابوز كريا النووي الثافتي - ٣ \_ الحافظ ابوالنطاب ابن وحية \_

۵- الحافظ من الدين ثمرين ناصرالد شقى - ۲-الحافظ اين رجب الحسنيلي \_

- حافظ زين الدين كراتى الاثرى - ١٥ حافظ المام ابن جرعسقال في -

9- حافظ جلال الدين تدهي - ١٠ يشخ الامام ابوالطنيب استبتى \_

اا عارف بالشريزي تحذين عميّا والفنوسي (النَّمن والأسعاد عن ١٩٥٧)

علاده ازس

امام این کیرالدشتی، امام این جرکی، بلاعلی القاری، حضرت شاه احر سعید مجتر دی، شخ عبدالحق الله آبادی مهاجر کلی، شخ محمد بن جعفرالبرزنجی، علامه محد عالم آسی امرتسری، مولاناسیّد و بداریلی شاه الوری، علامه سیّدا حرسعید کاظمی، شخ ایوالحن زید فارو تی، مولانا قیم الله خان خیالی، سیّد حمد بن علوی ما کلی، پروفیسر مسعودا حریجیتر دی مظهری، وغیر جم

# كتاب "اليمن والأسعاد"

چیش نظر کتاب "میلا وشریف کے فیوش و برگات" جوز جمہ ہے امام سیر تگرین جعفر کتا تی علیہ الرحمة کی تالیف" الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد" کا انہا بیت باہر کت اورا بمان افروز کیفیات کو اپنے اندر سموے ہوئے ہے۔

حضرت معنف كمقام ومرتبه كحوالي عالب كمقدمه نكار لكحة مين:

"مناسب ہے کہ بین صفرت مصقف (امام جم جعفر) کا شارائمہ کہاریس اس انداز سے کروں کہ آپ صدیت شریف کے علم میں امام جم جعفر) کا شارائمہ کہاریس اس انداز سے کروں کہ آپ حدیث شریف کے علم میں امام بخاری وفقہ میں امام خرالی اور تصوف کے حقا کُل ووقا کُل میں امام ایری عربی میں مارج ہے کی صف سے تعلق مرکھنے میں اسلام اور حقیقت تک رسائی کے اعتبار سے آپ اپنے جدا مجد جناب رسول اللہ منتقبہ کے حقیقی نائم بیں۔

ووران ترجمہ راقم نے ایک خاص روحانی کیف محسوں کیا جو یشینا مصنف کے کمال اخلاص اور بارگاہ خداد مصطفیٰ (ﷺ، ﷺ) میں مقبولیت کی علامات میں سے ہے۔ حدم مصنف ما مالیہ رعام حض

حضرت مصنف علیہ الرحمة کاعلی تجر اور دوحالی مقام ومرتبدای کتاب کے ہر حرف اور سطرے جھلکتا ہے۔

ان کی شخصیت کا سب سے زیادہ قائل ذکر پہلو آن کا دالہانہ عشق رسول شاہر ہے۔ مصنف کی بارگاہ رسمالت مآب شاہر سے کامل وابستگی اور قبلی تعلق نہایت متاثر کن ہیں۔ یہ ان کے فیضان عشق اور تا ٹیر توخیہ کی بر کمت تھی کہ جھے ایسے قبیل وابساعت ہے ایمی مقبول کتاب کا ترجمہ ہوسکا۔

حضرت مصنف كاطرز تحريرايك عاشق صادق اورعارف كال جيباب ءايك

ہم اہل محبت کو دعوت و ہے ہیں کہ وہ اس کتاب کو ہر محفل میلا د کا لا زمی جز و بنا کر اس کے مضابین ومشتملات سے استفادہ کریں۔اس علم وعشق سے لبریز صحیفے کو ہر مفل میلا و میں پڑھااور شنا جائے تا کہ شکوک وشہبات کی و نیا میں بسنے والے لیقین واطمینان کی کیفیت سے ہمکنار ہو سکین۔

> ول به محبوب عبادی بسته ایم دین جهت با یکدگر چوشته ایم

نكاولظف كاأميدوار

محمدشهزادمجددي

وإرالاخلاص ولانهور

۲۲ مارچ ۲۰۰۲ء جمعة المهارك والها نه شوق کا عالم جوان کےعلوم و معارف اورالفاظ و حروف کی صورت افتایا رکز کے قلوب و اروارج میں رپچ کس جاتا ہے۔

26

کتاب کا جموی تاثر ایبا ہے جینے ایک عظیم محد ث، امام وقت، عارف باللہ سیدزادہ اور قادرالکلام خطیب حلقۂ عشاق اور جمع احباب میں اپنے آ قاومولا امام الانبیاء والرسلین شائیللا کا میلاد بیان کررہاہے۔

شائل وخصائل نبوی، کمالات رسالت، خلق عظیم، تذکارسیریت اور فضائل و محاس کو احادیث مباد کداورسیرت خیبه کے متند حوالوں سے مزین کر کے اہل فکر ونظر کے سامتے ٹیش کرتا جاتا ہے۔

این مخاطب وقاری کوید کلت ملی وایمانی بھی سمجھاتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کا میا و کیا ہے مناتے ہیں۔ حضور شان اللہ کی محفل کیسے سماتے ہیں۔ علوم ومعارف کے جو ہر کیسے الناتے ہیں۔ علیہ حسیب حق کی فعت کیسے ساتے ہیں۔ قلب وسید کو مدینہ کیسے بناتے ہیں ، اور میلا وکا بیان کرنے کے لیے مخل میلا ویس ہرف اہل علم کوئی بلواتے ہیں۔

جوسرت وٹاکل نبوی کامطالعہ گہری نظر اور کمال عقیدت سے کر چکا ہو۔ ہارگاہ رسالت کے آفاب سے واقف ہوں اس پاک ذات کے پاک کلام کے امرار درموز اور نزاکنوں کواچھی طرح مجھتا ہو۔

رطب ویابس سے محفوظ رہ کرصاف سخرااور یا کیڑہ علمی و تحقیقی مواد سامھیں تک معقل کرسکتا ہو۔ لغت اور وعظ میں جہالت کا مظاہرہ کر کے بےاد لی کا مرتکب ند ہوتا ہو۔ حضرت مصفف علیہ الرحمة کا احسان ہے کہ انہوں نے میلا وشریف جیسے مقدس حقوان پر کتاب لکھ کراہل محبت کواظہار عقیدت کا درست طریقہ اورا نماز سمجھا یا ہے۔ آج جبکہ محفل نعت اور محفل میلا و کا فرق و امتیاز اُٹھ ٹیچکا ہے، ایسی کمایوں ک

هرور سالم الم المسارياده إ

الحمد للهِ الَّذِي علَّمَ بِالْقَلَمِ وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرٍ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنُ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنامُ حَمَّدِو آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسُلِيُما٥ عَنْظِر ٱلَّمَالَهُمْ مُتَجَالِسَنَا بِطِيْبِ ذِكُو حَبِيْبَ اللَّهُ الْأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْكَ بِسُلُوكِ سَبِيْلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ وَيَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وَّسَكَاماً نُتَخَلُّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهْوَالِهِ ٥

اساللد ا جاری محافل کوانے عبیب اعظم کے ذکر وفعت کی خوشو سے معظر قرما ا اوران کے لکش قدم کی ہیروی کے شرف ہے جمیں مشرف فرما! اور حضور اکر ہو آگے اور آپ کی ال اطهار يرورود وسلام اور بركات نازل قرما! اور بميل صلوة وسلام كى بركت ب كردش زمانه کی دستبرد ہے نجات عطافر ما - آیٹان-

تمام تعریقی اس الله جل شائد کیلیے این جس نے کا تنات کومعزز ویفیر کے باعزت ميلا ويهوزت بخش- مارية قاومولي ترمصطف تنفي مقدس في اورصاحب مقام تمود بين جومها حب شفاعت كبرى أور ما لك حوص كور بين، جوتمام مكن، خوجول كالمجموعة بين-بررگ

والدين اوراجدادوالے بين،خلاصة كا خات اوراولا دا دم محمر دار بين-وه جن كا تورروش جبینوں پی منتقل ہوتا رہااوران کے میلا ووظہور قدی ہے سارا عالم متور ہوگیا اوران کی صبح لوریں کے پھوٹے سے تمام جہانوں پوہدایت ومعرفت کے آفاب طلوع ہو گئے۔

اورصلوة وسلام ان كورعام يرمرويدومقام يردراوح قطام يردقامت موزول الدام پر، خانوادهٔ ذی اختشام پر، عالی شان اگرام پرادرآ کچ آل دامخاب پراوراطاعت گزارول اورنست والول پر بھی سلام ورحمت ہو۔

اے امت محرمصطف ا (ملك ) تصوصاً ساوات كرام اے شك اللہ تعالى تقااور کوئی چیزاس کے ماتھ موجود نہتی -اورکوئی بھی اس کے دائر وشیود میں شریک نہتا - لیس اس ك حكمت كالمدين تقاضا كياء اوراس كي مشيت خاصراس امرى طرف متوجه موني كذكا مّات كو تخلیق کیا جائے اور انہیں اس ذات اور اس ذات کی صفات یعنی عظمت و کمال اور رفعت شان سے متعارف کروایا جائے۔ تو حق تعالی شائم نے اپنے انوار احدیت وصدیت سے حقيقت احديد (على صاحبها الصلوات والقيات والتسليمات) كالخليق فرما كراس كا آغاز کیا۔ تا کہ ذات خود ذات کے لیے اپنے جلال وجمال اور تقتر لیں کے پر دوں میں متحلق ہو۔ اس اس مجلی ہے اس حقیقت کی وحدت طبور میں آئی - جوابنی ابتداء کے اعتبار ے بے شک اور انتها کے لحاظ سے الافانی تخبری ، تا کہ اس کی سبتت ، فضیات اور خصوصیت واضح بهوجائے اوررت العزت كى طرف سے اس پر ہونے والے احسانات وانعامات اوراس کی بارگاہ میں اس کے شرف ویز رگی کا اعلان بھی ہوجائے ۔۔اور آپ کی قدر ومزات کا چرچا مجمى بوجائے-اوراس كارت بلنداورام از زيادہ بوجائے-

وارا لإطلاعي

ازل ے ابدالآباد تک ابتداء وانتہاء کا ماخذ ای کوشیرایا -الغرض برتمناادرآرزو کا متیجاس کے پیکرے طاہر ہوا۔ یہی سب ہے کہ عالم آب و خاک کا فروغ آپ ہی کے ظہور ے مربوط ہے گلوقات اور عوام کی نشو ونما آپ ہی ہے۔

حضور النائية اي لئے" اصل اصول" ليني بر مخلوق كا انتج ومصدر ميں اور ہر واصل ك ليدة ريدة وصول جن-اور برفضيات والي سد برده كرفضيات والي جن-اورآب ہرسیقت والے سے سابق تر ہیں۔ اور تمام تی اوع انسان میں نسب وحسب کے اعتبارے افعن واعلى بين ، اور تمام موجودات بشول إنسان كروحاني باب جي- اور برموجود كاباعث وجودآب بی بین-اورعدم سے سی کی طرف اس کے اخراج کاسب بھی آپ بی بین-"مطالع أمسر ات" مين لقل كيا حميات

مارية قاعبدالنورالشريف العراني الي في الوالعباس الحماى ساوروه اين و المعلمة الله من سلطان معدوايت كرت بين النهوى في فرمايا: ين في رسول المتعلقة كو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: یاسیدی یارسول الله ا کیا آپ ملا تک ومرسلین کی داوری کرنے والے ہیں؟ تو آپ ایک نے ارشاو قرمایا:

بال میں فرشنوں، نبیوں، رسولوں اور اللہ کی ساری محلوق کی داوری كرے والا مول اورين اصل موجودات جول-ابتداءوا نتاء بول اوريش بى سب غاينول كي مايت بول اور كولى مجھے آئے تيں بر ھسكا-

30 رسول الله منظم الله منظم طورير" اول الخلق" بين -آپ سے يميلے نالوح وقلم عصافه آب وعرش ندی ان کے سواکوئی اور تفا-آپ نور کی صورت میں اپنے مولا کے ساہنے اس کی بررگ وبرز بارگاه خاص مین قربت معنوی کی انتہا کی منول پر تھے۔

ہر چیزے پہلے آپ می نے اس کی شیخ و تعظیم کی آپ می نے اس کی تجمیر وہلیل اور تقدیم کی کماھنہ تعریف وٹنا کا نذرانہ ویش کیااوراس کے شایان شان اس کی صفات کا بهترين اظهار فرمايا-

الناعرصة كداس كى مدت وغالبت سوائة الله تغالى كے كوئى نتيس جامنا اور شابى اس كى مقدار كالتذار وسوائے اس كے جے اللہ تعالى نے اس انعام وقرب سے نواز اہے كى اوركو

اور فق تعالی شاید نے اس عرصہ میں اپنے انوار سے اس کی تائیر فرمائی -اوراے اسيخ فيوضات واسرارے بہر دور فرما يا اوراس پرودا صائات فرمائے جن كاعلم سوائے ذات باری تعالی کے می و میں ہے-اور شاس کی خوشیواس کے علاوہ انتہاور ہے کی کوشش و کا وثل کے باوجود می کوئی اور نہ سوگھ پایا-

يكىسب بى كداس مقام يراسية رب كاولين عارف وعابد مفورعليدالسلام بى ہے۔ اور اللہ بے شایان شان اس کے پہلے شاء مشرآ پ بی ہیں۔ اور آپ بی سب سے پہلے والروريوبية وتورانية كالاردهاية بعادات عادات محاسات المارية ریمان من تعالی نے اپنے اسرار کے ساتھ جنوہ کری فرمائی اور اس کواپی عنایات والتفات اور تخليات فيستفيض فربايات

جب الله تعالى في آب كورك تخليق كا آغاز قربايا اورآب كوالي سافي بين و هالاجس كي نظير پيليموجود زيقي تواي دوران مرصبن و تولي جومشيت كومنظور تقيي اس پيكريس اولیائے کاملین اور ملائک مرین کے لیے بھی مرجبہ قرب وحصول ولایت کا وسید آپ بی

علم حقیقت الرطریقت ولفوف) جس مے مروم رہنے والاشخص فاسق ہاور علم شریعت (فقہ واحکام) جس سے دورر ہے والازند الل ہے۔ دونوں (عاوم) کامنی آپ ال الیں-آپ بی کی ذات گرامی کے طفیل تمام موجودات کو گذشته ادوار میں اللہ تعالیٰ کی تعتین عطا ہوتی رہیں اور آج بھی ہے جوافت ال رہی ہے،آپ بی کے حوالے سے ل رہی ہے۔ ني كريم عليه التحية والتسليم وه تلوق بين جن كي حقيقي فند رومنزلت اورمرتبه وعظمت كا ا نداز و تخلوقات میں ہے کوئی نہیں لگا سکتا-

حِنْ تَعَالَى شَامَة في إِنَّى قَلُونَ كُومِتَني تَعْمَون في الراج وان مِين سب ساعلي و الفل ، بہترین اور لائق فخراصت بدہے کدائل نے ان کواسے محبوب اقدی اور باندشانول واليرسول الله عظ كروي--

اور بدوہ قست عظمی ہے جس پرساری تعتول کا دارد مدار ہے اور دہ "وسیلہ کری" ہے جس کے قوسل سے مارے مصائب والام کلتے ہیں-اور حضور اللہ مارے ایسے من اللي جن كى حارب اور اليكي منظر وكرم توازيان بين ، جن عنايات سے مارے آيا واجدان والدين اورعزيز واقارب كي نوازشات كو كيرنست نيس ب

کیونگ آ پیشانی آن جارے وجود واعاشت کا وسیلہ اور جاری جیات وارداح اور عافیت وسلامتی کی بقاء کا سب ہیں-

آپ بی ماری تا لف ورج سے طاصی کا دراجہ ہیں، اوران شام اللہ اللہ کے فطل وكرم، جودو يحشش اورقدرت وعنايت سے جنت بيل محى مارے واكى قيام كاوسيار آپ ع معرت امام ما لك رضى الدُّروز كم مشورة ل كي طرف شارد ي- وي وي-

#### فصل دوم

عَظِر ٱللَّهُمُّ مَجَالِمَنَا بِطِيْبٍ ذِكُو حَبِيْتِ اللَّهِ الأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوكِ سَبِيلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِك عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وَّسَلاماً نَتَخَلُّصُ بِهِمَامِنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهْوَ الِهِ ٥

ہر موجود چیز قدیم ہویا جدیدخواہ اس کا تعلق کسی بھی زمانے اور عالم سے ہو بہاں تک کدعناصر زمان و مکان بھی ،عالم امکان ش ظبور پذیری کے لیے صاحب اولا کے ملاقت کے متاج ہیں۔ آپ کی برکت سے قائم اور تسبت عالی ہے متاز ہیں اور ان کا سب تخلیق بھی

بربردر کی مشرف بخشش وعطا باقعت وفضیات اورعنایت ورحمت آپ ہی کے طفیل ائمام وسحیل کو پیچی ہے- سارے عوالم بالائی وشیری، کثیر وقلیل ، نیجے ف وطینم ، عروج والے یا فرول والے ، عمال ہوں کے نہاں آپ بن کے باعث تھے، وجودوظہور آ عظیمہ ای کے سبب نواز ہے گئے۔ بی اکرم ایک کی طلعت ریز یوں سے ان کواظہار نصیب ہوا اور آپ ہی ہے

آ ہے چھٹے ہر چیز کا وسیلہ ہیں اور آپ بی کے واسطے سب کھے گلیتی ہوا ہے۔ آپ علی الشرتعالی ہے بغیر کمی واسلے کے امداد طلب کرتے ہیں اور دوسری ہر چرآپ کے وسلے و واسطے سے قیم یاب مول ہے-آپ اللہ زمین اور افلاک والول کے مداگار ہیں-آپ آگئے سر بردوں والے (ملائکہ) اہل عالم بالاء اور آج تک زمین پر نازل ہونے والے اور پھراد پر چڑھے والے اور بلندی وائے فرشنوں کے بھی مدوسین ہیں۔

آب ملط الله المام جهالول مين موقع والے نيك الحال كا سب بين اور البياء و مرسين عليم العللي ق والتسليمات كے ليے نبوت ورسالت كے منصب تك رسائل كاؤر ايد ميں

دارالا فإاص

#### فصل سوم

عَطِّر ٱلَّلهُمَّ مَجَالِشَنَا بِطِيْبٍ ذِكُرٍ حَبِيْبَ اللَّه الأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوْكِ سَبِيْلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ وَبَادِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً وُسَلاماً لَتَخَلَّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَ الِهِ ٥

مجريد برزگي والا اور يے شارلوازشات والا باير كت تور، جب حق تعالى شاما في اس ثوريش سانوا داخذ كي اوركائنات كي مخلوقات كالعين فرماليا، تواس نورسا إي مفيت کے مطابق ویکر خلائق ومظاہر کو پیدا کیا۔

آخريس الله جل محدة الكريم في اس كالل نوركوآ دم عليه السلام كي يُشت (صلب) ين ركها، تاكدان كيول ووماغ ين تقم اور جوش قائم رج اوربياس لي يحى تقاكدوهاس معنوراورمضوط مول اوريةوران كى پيشاني بيل مورج كى طرح آب وتاب سے چكے-

حضرت المام كى الدين ابن عربى عليه الرحمة عصشارح" الاكتفاء" في صفور عليه الصلوة والسلام ح جير (طليت ) كي تخليق كم بارے بين على كيا ہے- جب ونيا كو بينے ہوئے سرو برارسال گزر مے اور تورائم حضرت آوم علیدالسلام سے ان کے معزز ترین قرزنداورنا ئب حضرت شيف عليه السلام كي طرف نتقل جواجوهليم المرتبت دسول اورنبي بوسة

جس وفت معفرت سيدة آوم على ميناوعليه السلام كي وفات كا وفت قريب آيا تو انہوں نے شید علیہ السلام اور اپنی تسل میں آنے والے ویکر جانشینوں کو بالواسط مستقل وصیت جاری فرمانی کدان بین ہے کوئی بھی اس فور کوضائع ند کرے اور اس جھلکتے کھیلکتے را ذکو قاش ندكر \_-سوائے ياكباز اور عقت مآب خوالين كے دوسرى فورلول مع متح شر موا جائے۔ بیوصیت مستقل طور پرنسل ورنسل نافذ اور مستقل ہوتی رہی بہاں تک کہ مولا کر یم نے اس نور كوحضرت سيدنا عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عندى طرف اورأن سي مخدوسة

مين الشريف كيافي وبركات المساول ہی ہوں گے اور جمیں اس مہر بان رب کا دیدار تھیب ہوگا ۔ حق تعالی شایۂ اپنے ٹبی امین کے طنیل جمیں اس (سعادت ) نے مخروم ندر کھے۔ آمین

آ پیشنگ وه فائ بیل جن کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا بند ورواز و کھول ویا اور آپیانگ (کے وجود) ہے۔ کفرو گمراہی کے طبقات کومٹاڈ الااور آپ میک (کی برکت) ہے لفع بخش علوم اور نیک ومقبول اعمال کے رائے کشادہ قربادیے - دنیاد آخرت کی بھلائیاں آپ كے صد قے عام ہوگئيں - بڑے بڑے ہوشياراور جالاك قلوب ماكل بجق ہو گئے-آپ کی آمدے آتھوں اور کا لول کے بردے آتھ کتے اور فیرول کی طرف متوجہ نگامیں بمشاہد وحق میں مشغول ہوگئیں۔

انبياء كرام عليهم السلام كى ابتداء بھى آپ سے ہوئى كيونكد آپ الله بى كا نورسب سے پہلے خلیق ہوا-اورآپ بی بررسالت کا سلسلہ ختم ہوا- کیونکہ آپ کی بعث اور تشریف آورى ان سے تحريس مولى-

معنورا کرم میں وورسول ہیں، جن کی رمالت تمام عالمین کے لیے ہے۔ تمام اتبیاء ومرسلین ، گذشتہ ساری امتیں اور ان کے علاوہ ساری مخلوقات آپ پر ایمان لانے کے پايد بيل-ادرآب ده حبيب كردگار (عليه ) بيل كداكرآب شدوت توسدارش وساء شد ہوتے بطول دعرض شاہوتے ، دوز خ وجنت ، عرش وکری شاہوتے ، جنات ، ملا ککہ اور انسان بچنی شہوئے، جیسا کہ احادیث وروایات میجی اور صلحاء وعرفاء کے درست مکاشفات اس پر ولالت كرت بي- میلاد شریف ک فوش دیرکات مادر این افغار و نظریات کے لحاظ سے ناقص الفہم ب-اوراكر بالفرض اس كاكباتي بو أعرض أنى جا بيادراك مم كول ادرفوى ي مَنْتَى شِرائِي ہوتی ہے۔

أن علماء كرام سے اللہ تعالى راضى ہوگيا جورسول كريم عليه الحية والتسليم كى محبت میں سے میں اور انہوں نے بے شارتھا نیف کے ذریعے اس عظیم بارگاہ کا تعمل اور جامع وفاع كيا-ان الل والش ميس سے بعض اس آيت كريمه سے استدلال كرتے إيل-ارشاد بَارِيُ تَعَالَى ٢٠٠- إِنَّ الَّـٰذِيسَ يُـوَّ فُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنُيَا وَالْآخِرَةِ وَاعَدُ لَهُمْ عَلَاباً مُهِينا ٥ إِ

(رُجر) بِ شِک وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول (عظفہ) کوایڈ اءو بیتے بیں ان پر دنیاو آخرت ين الله كالعنت باورالله في ان كي ليدوروناك عداب تياركروكا ب-

اس سے بوی ایڈ اور سائی اور کیا ہو گئی ہے؟ کہ کوئی کے، آپ ایک کے والدین (نعودُ بالله ) دوزغی ہیں-

الالله الساللة الما عالب اور تحقيق والتي تمين التي رحت كي يناه بين ركهنا-علاء كرام نے فرمایا ہے: - تى اكرم الله حقیقات نب اور كنے و قليلے كے لحاظ ے تمام اہل زیرن سے بہتر ہیں۔ آپ کا سلسلہ تسب قضیات اور کمال کے اس مرتبہ پر فائز ہے کہ کوئی اور سلسلہ نسب خواہ کتنا ہی عالی مرہنہ ہواس کی برابری نہیں کرسکتا۔ ایسے ہی آپ کی برادری ، افضل الاقوام ہے اور آپ کا قبیلہ بہترین قبائل سے ہے اور آپ بی کا خانوادہ فضيات وبران والا ب-آل داولا ديمي آب بن كى يا كيز ورفيس ب-

الله تعالى مارا خاشر بي كريم عليه الصلوة والسلام اورآب ك الل بيت ك محبت بر كرے اور مارا حشر حضور اور آپ كى آل كے ير جم تلے كرے اور اُل بى كے قلامول كے ومروض مين شال فرمائ - آيان- كونين عظمت ويزركى والى سيره آمندرضي التدعنها كي طرف پيير ديا-رب تعالى في آپ کے نسب شریف کودالداوروالدہ دونوں کی طرف سے جاہلیت کی بدکاری ورآلودگ سے پاک رکا،اورز ماند جابلیت کی نجاست اور میل پیجیل ہے نورٹدی (علی صاحبہ السلام) کی برکت سے میں بچایا۔ ای نورنے این موافقت کرنے والے برحض کو ہدایت بخشی۔

حضورا كرم الكل الله ومولا اوررزاق كم بال اليي فقدرومنزلت والي ين كماس ني تيكوروا الله كمال كاورالل ساوت كي اورى طرف تفل نيس كااور اٹھیں اس کرامن سے توازا کہاں کے قریب وعالمیں قبول ہوتی تھیں اوران کی برکت ہے بارشیں برسا کرتی تھیں۔ آپ کے آباءاور امہات میں سے کوئی ایک بھی ایسانیوں ہوا جواللہ اوراس کے انبیاء ورس پرائیان شد کھٹا ہوء اور صاحب فضیات نہ ہو یا اپنے تمام معاصرین ے افضل شہو میاسر وارشہ واوروقت کے اہل شرف وسیاوت میں سے شہو-

مزيد برآل الله تنارك وتعالى في آئب كي ذات كرامي پرانعام واحسان فرمايااور آپ کی فضیلت و برزگی میں اس طور اضافہ کیا، کہ آپ کے والدین کر پیمن کو آپ کے لیے زئدہ کیااور وورونوں آپ پر ایمان لائے ، تا کسان کا شار آپ کے گرو واور اُست خاصین موجائے-بیان دونوں (شخصیات) کی تصوصیت اور آپ لیک کام جمزہ ہے-

بول الله تعالى نے آپ کوشرف بخشاء عزت دی اور رفعت ومنزلت سے لوا زا - مید امرنه صرف لازم ہے بلکہ اعتقادیات ہیں شامل ہے کیونکہ اکثر ائکہ وعلاء نے اس پر اعتاد کیا ے- اگر چہائن روایت کی استاد ضعیف میں لیکن ضعیف روایت پر فضائل و مناقب میں بلا اختلاف عمل کیاجاتا ہے۔ یا کیز دقلوب سے صاور ہونے والے کشف سیج اور علم وسیج ہے جمی ال (عقيد) كالتيهول -

آئے والدین کر میں یا آپ کے آباؤاجدادیں ہے کئی کے بارے میں (عیاد آ بالله) جبنی ہونے کاعقیدہ رکھے والے پراللہ کی طرف سے اس کے جرم کے مطابق عمّاب نازل ہو-ایا مخص صدیقین وصالحین کے مراتب سے محروم بی رہتا ہے۔اور وہ اپن محقیق

#### فصل چجارم

38

عَطِّر ٱللهُ مَ مَجَالِسَنَا مِطِيْبِ ذِكْرِ حَبِيْبَ اللهُ الاعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وَصَلِّ وَصَلِّمُ وَبَارِكِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وُسَلَّمُ وَبَارِكِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وُسَلَّمُ وَبَارِكِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وُسَلَّمُ المَنْ عَمْنِ الْوَقْتِ وَآهُوَ اللهِ ٥ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَامُ اللهِ ١٠ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهُ مَا الْوَقْتِ وَآهُوَ اللهِ ٥ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَقْتِ وَآهُوَ اللهِ ٥ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلِّمُ اللهِ ١٠ وَسَلَّمُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلِّ وَاللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهُ اللهِ ١٠ وَسَلِّ وَاللَّهُ اللهِ ١٠ وَسَلَّامُ اللهُ اللهُ

ا کثر آئمہ کی تضری کے مطابق حضور علیہ السلام کے علاوہ انوع انسانی میں سے کوئی اور آپ کی طن مبارکہ میں فلار اس جب بیانوں جناب عبداللہ سے سیدہ آمنہ کی طرف بنتال اور آپ کی طن مبارکہ میں فلار اس بیان جب بیانوں جناب عبداللہ سے سیدہ آمنہ کی طرف بنتال اور شب دوشنہ تھی ۔ اس وقت اواقع بیت تھی اور شب دوشنہ تھی ۔ اس وقت (البرین تی علیہ السلام) شعب البی طالب میں درمیائی ستون (جمرة الوسلی) میسے مقدس مقام کے قریب مقیم تھے۔

آپ آلینگی کے نور کی منتقلی (حمل) کے دفت بھیب وغریب علامات اور قرق عادت واقعات کا ظہور ہوا۔ تا کہ آپ کی نبوت ورسالت کا ڈوٹکائ جائے اور آپ کے بلند مقام و مرتبہ کا اعلان واظہار ہوجائے۔ زیٹن وآسمان ٹیس سے بیٹارے مناوی گئی۔۔۔۔اے کا مُخات وا وا میانو!

آمنه سينالبشر (كاور) ناطاله وكاين

مباری دنیا کے بت مند کے بل گریز ہے۔ بادشاہان عالم کی شان وشوکت ماند پڑگئ اس شیح کو دیا یک اہر بادشاہ گولگا ہو گیا اور پوراون گفتگو نہ کر سکا البشر اپنا بدعا اشاروں ہے خلا ہر کرتا تھا۔ قریش مکہ کا ہر مولیتی اس رات بول اٹھا اور ہرایک نے کہا، دب تعبہ کی ہم اللہ کے رسول ہوئی ہے اور کل عالم کے امام بشکم ماور میں تشریف لے آئے ہیں۔ جبکہ ایک روایت میں ہے: عالم کے جارہ گراور اہل عالم کے مہر متیرا پڑی والدہ کے شکم میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ میں روشی اور قرحت مرایت وکی گھر ایسا نہ تھا جو چمک نہ گیا ہواور کوئی خطاہ زمین نہ تھا جس میں روشی اور قرحت مرایت نہ کرئی ہو۔

مشرق کے حیوانات مغرب کے چونیایوں کی طرف بشارتیں ویے ہوئے دوڑ رہے تھے-

ائی طرح سمندری مخلوقات ایک دوسرے کو بہتر بین خلائق اور دونوں عالم کے دونہا کے ظہور کی خوش خبریاں سارہے تھے فرش خاکی کا طول وعرج سرمبز ہو گیا - درختوں کی شاخیس شمانتم کے ٹیمرات اور میوہ جات ہے لد شکیں -

اس سے پہلے اہل مکہ شخت تنظی اور طویل معاشی بدحالی میں بہتلا تھے۔ حضور علیہ السام کی صورت میں انہیں' فیر کیٹر' مل گئی اور عدلیات و عنایات کے شزائے ان پر لٹنا دیے گئے لہذا اس سال گانا م' فلک سند کہ اللہ فلک ہے و الا بنتھا نیج ' معین' کشائش و فوشحالی والاسال' رکھ ویا گیا۔ کیونکہ اس سنال پر چم حمد اور تاج کرامت والے ( نی علیہ السلام) رقم ماور میں مشمکن ہوئے۔

سيّد شالي في آمندر شي الله عنها خواب اور بهيداري كـ ورمياني عالم بين تغييب كـ المين بنة رت وي من الان سنة كها كيا:

ب شک آپ سرور کو میں اللہ عنہا فرماتی

ميل در الله على ويركات ما الله ہیں: مجھے محسوس تک فیس ہوا کہ ہیں حاملہ ہول اور شدہی ہیں نے کسی تھم کی گرانی اور وقت محسوس کی - البتہ چیش کے بند ہوجائے سے مجھے تشویش ہوئی کیونکہ اس سے مملے مجھے اس کی

سندہ آمنہ بار ہاخواب میں اسینے وجود ہے روشن انوار کو نکلتے ہوئے ویکھتی تھیں ، جس كى تابا يُعول عامشرق ومغرب جُلمُكا الشي منه من من اتوال وروايات كم مطابق سيده كوحامله ہوئے دو ماونكىل ہوئے تھے كەخصور عليه السلام كے والد كرا مى سيدنا عبدائلد رضى الشعند، نهايت يا كيره اور پينديده حالت مين الله كوريار في و مح- أب كي عرضارك اس وفت اخلا ميس برس تفي - امام ميوطي وامام علنا كي اور حافظ ابن جرعسقلنا في رحمهم الله كرز ويك يك درست اورمعتر قول ب-

آپ کوشر فضیات مآب مدیند بنورہ میں آپ کے والد جناب عبدالعظلب کے مہال بنوعدی بن النجارے مکانات میں ے ایک مکان میں وقون کیا گیا - آب کا مان آج محک ایک لیمی کافلی میں ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو کیا ہی سعادت ہے اس خوش تعييب كى جوان كى باركاه يس عاضرى كا قصد كرے جناب عبداللدرضى الله عندكى وفات ير ملائك في عرض كي إاس حارب معبود وما لك إاس آقاال عارب خفيه وظامر كوجائع والي اليراياراني يتيم موكيا اورباب كاسابيات كرس الحد كياب فقر كاعاكم اور مال درر محی اس کے پاس سے۔

تؤرب العرث في ارشادقر مايا: جس كامفهوم (الفاظ كى رعايت كے بغير) كي

میں خوداس کا محافظ و تکہان موں۔ میں اُس کا حالی وید د گار موں۔ میں خوداس کا ويُولِل اور همل مول-

لیس تم سب میر محبوب برخوب صلوة وسلام جیجوادران کے اسم یاک سے احرا اما برکتیں حاصل کرو-اوراس سال اللہ تارک و تعالیٰ نے تمام عالم کی حاملہ خوا بھن کو تھے دیا کہوہ الوكول كوجتم وي - بيسب آپ كى عظمت كوظهار كے ليے تھا تاك قيا مت تك اس كاشمره سے سروتاری میں موتارہے-

سنجج و واضح ترین روایات کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ نو ماہ تک آپ کے ممل ے رہیں اور تو یں ماہ آپ کی والاوت تا تر و حمایت ایروک اور الطاف بے پایال کے ساتھ موئى متندعالم حافظ مُغلَطا كان يمين ايمان لكهاب-

بعض نے کہامہ ہے کہ دی مادی ۔" الأب ریسز "میں عارف باللہ حضرت سیدی عبدالعريز دباغ رضى اللدعنة كحوال سايات الماى لكماب-

اس انتبارے آغاز عمل ماہ جمادی الآخر کے بایر کست-باسعادت اور خبر وفلاح والعصية عمونا قراريا تائي-

را صافيط شفراً على تبي بن قليج إليكوئ المعصوى المحكوث المعنلى: تركى أنسل يتح-كنيت الواددانية الدراني على والدين أنا- إيك موست ذا كوكت مكيس الدرما فقوط بيث على مترجم-

عَظِر ٱللَّهُمَّ مَجَالِسَنَا بِطِينِ ذِكْرِ حَبِيْبَ اللَّهِ الأَعْظَمِ وَأَنَّاهُ، ومُنَّ عَلَيْتَ بِسُلُوكِ سَبِيْلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وُسَلاماً لَتَخَلُّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَاهْوَالِهِ ٥

اللدك بيار ع حبيب عليه التي والده ما جده ك شكم اطهر مين بور ي و ما دياوان ماه مكمل كشادى ترساته ، بلاكليف اس شان ي جلاه قرمار ب كدندكوني زخم بيدا موا، نه اى آپ کی والدہ ماجدہ کے فکم اطهر میں کوئی بل (ورو) ہوا اور شدہی سی فتم کی بدیو ظاہر ہوئی-اورندى أمين كوكي اليامعالم فيش آيا جيها كرحالم فواتن كوفي آتا ب-

سيّده آمندر شي الله تغالى عنها قرماتي جين ا

فتم بخدا اليس في اس سے زيادہ ملكا بمعلكا اور عظيم بركت والا حل شيس ويكها-آپ کے کہنے کا مطلب بیر ہے کہ اس سے انہیں کہیں آئے جائے، چیلے پھرنے اوردوڑ وهوپ والے کا مول شر کوئی رکاوٹ جین آئی-

يب آب كوحالله وت جهما وكرر كي تواب من ايك آف والا آيا وران س كبادا عا منه إب شك تم بهترين خلائق اورمروركونين كحمل سے بو- جب تم اسے جننے كا شرف حاصل كراوتواس كانام "محمة" كالهنااورايين معاسلة كو يوشيده ركهنااوروشع حمل سے يبليكس يتجى إبنا خال بيان در را-

اورابوليم اصفهائي في عروين فتية كيوالي عديث فقل كي ا قال:سمعت ابني وكان من اوعية العلم، قال: لمَّاحضوت أمنة

الولادة، قال الله لمالالكته المتحواليواب السماء كلِّها وأبواب الجنان، وألبست الشَّمُسُ يومَعُدِ تُورًا عظيما-

(ترجمه) عمرو بن تتبيه كيت الله : يل قرائي والدين سنا، جو (علم كايرتن ) يعني بہت بڑے عالم منے انہوں نے بیان کیا:جب سید وآ مندرضی اللہ تعالی عنها نے حضور عابد الصلوة والسلام كوجنم دیا تو الله تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: سارے آسانوں اور جنتوں کے ورواز ع كول دواوراك ون مورج كونور كاعظيم ل وهاور هايا كميا-

اورابوليم بى فى عدمترت عيدالله بن عباس رضى الله عندكى روايت كافل كى ب: قالت يعني آمنة: ثمَّ أحدُني ماياخد النساء تعني من الطَّلق الذي هو وجع الولادة، ولم يخلم بني ذكرو لاأنشي، وإنبي لوحيدة في المنزل، وعبدالمطلب في طوافه السمعت وجُبَّة عظيمة وامراً عظيماهالني، ثمَّ رأيتُ كَأَنَّ جِسَاحِ طَالِرٍ أَبِيضَ قَدْ مَسِحَ عَلَى فُوادى، فَذَهَبُ عَنَى الرَّوعُ وكُـلُ وجع أحِده، ثمّ التفتُّ : فاذاأنابشوبة بيضاءً ظَنَتُهالَبناً، وكنت عطشي فشربتها، فإذاهمي أحلى من العسل، واصابتي نورٌ عالى ثمَّ رأيت نسوةً كالسَخْسَل طوالا كَانَّهُنَّ مِن بَناتٍ عِيدِمِنافٍ يَجِدِفُنَ بِي، فَبِيدِمِاأَناأَتعِجِبُ واقول: والخوالة امن اين علمن بي؟

قال في غيرها إلرواية فقلن لي نحن آسية امرأة فوعون، ومريم بُنَتُ عمرانَ وهؤلاء من الحور العين، واشتدين الأمرُ، وأنااسمع الوجية في كِلُّ سَاعَةُ اعْظُمُ وَأَهُ وَلَ مُمَّا تَقَدُّم، فِينَمَاأُنَا كُذَٰلِكُ إِذَا بِدِيبًا جِ أَبُيضٍ قَدِ مُـدَّمِين السيماء الى الارض، واذا بقائِلِ يقول: حَذَاهُ بِعني اذَا وُلِدُعن اعين النَّاس، قالت: ورأيت رجالاً قد وقفو افي الهواء بأيديهم أباريق من فصَّةٍ ، ثمَّ

خاص حوریں ہیں، معاملہ جھ پر گراں تر ہوتا جار ہاتھااور میں ہرگھڑی پہلے ہے شدید دھا کے کی آوازین رای تھی۔ میں ای عالم میں تھی کہا یک سفید ممل کا کپڑا آسان ہے زمین کی طرف للكا نظرآيا، اورائك كمنے والے نے كہا:اے وُ هانپ لواليني جب ( يجديدا تولو)ات لوگوں کی آ تھول ہے او جھل رکھو!

سيِّده آمندرضي الله عنها فرياتي بين:

میں نے کچھا مخاص دیکھے جو جاندی کے کورے باتھوں میں لیے ہوا میں معلق من في المرس في كانى سفيد برعد ، ويك جو يط أرب تن بهال تك كريم الجروم كيا، ان كى چونچيں زمرداور پرياتوت سے بے ہوئے تھے- يہاں تك كري تعالى شاء نے ميرى أ تكلمول سے تجابات أثفاد ہے اور میں نے زمین كے مشرق ومغرب كود مكيرليا - پھر میں نے تین جینڈ نے نصب شد ودیکھیے، ایک جینڈ امشرق میں ایک مغرب میں اور تیسر اجینڈ اکعبہ کی جهبت يرلگاد يكها-

پھر بھے پر عنو د کی طاری ہوئی اور میں نے سرور کا کات حضرت مند علیہ کوجنم ویا۔ الحديث-

السُلام عليك أيُّها الرَّمُولُ المُحمَّد صلى الله عليك وسلم-السلام عليك باسيدناومو لانامحمد، صلى الله عليك وعلى الك

السلام عليك بالبن سيدناعبدالله ابن سيدنا عبدالمطلب بن سيدناهاشم ، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم-

السلام عليك يامن الله يعطى منا وفضلا وهولوماطعه العظمي القاسم، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم- نظرت فياذاأنالقطعةِ من الطير قد أقبلت حتَّى غطت حُجُرتي، مناقيرهامن الرُّمُرُّدِ، وأجب جَنها من الياقوت، فكشف الله عن بصرى، فرايت مشارق الأرض ومغاربها ووأيث ثلاثة اعلام مضروبات، علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض فولدتُ سيدنا محمَّدًا صلى الله عليه وسلم-الديث-

> حضرت این عماس رضی الله عنهاے مروی ہے: سيّدتنا آمندرضي الله تعالى عنها فرماتي بين:

مر می روه کفیت طاری مولی جو (حاملہ ) مورتوں پر موتی ہے اور مجھ وروزه شروع ہوگیا، جوولا وت کے وقت ہوتا ہے۔ میری حالت سے کوئی مردوزن آگاہ ندتھا اور ين كرين تهاتقي- معزت عبدالمطلب حرم كعبه بين طواف كردب عقد-است مين وين نے کی اہم واقعہ سے پہلے ہونے والے دھا کے کی ک آواز شنی ،جس نے مجھے خوفز دہ کردیا، پرس نے دیکھا جیے کوئی سفید پرندہ اپنا پرمیرے سے پر چھرد ہاہے، اس سے میری همرايث اوردر فيش تكليف دور بوكل-

پر میں نے ویکھا کہ مفید مشروب ہے جو میرے خیال میں دووھ تھا تھے بیاس لگ رہی تھی سویس نے اسے فی لیا۔ یہ شہدے زیادہ شیریں تھا۔ پھر بہت زیادہ تو دمیرے اویر چھا گیا۔ پھر میں نے سرولد عورتی ویکھیں جو ہوہاتم کی دوشیزاؤں جیسی تھیں-انہوں نے جاروں اطراف سے برے گروطاتہ جالیا۔ اس محت تھے کے عالم اس محل میں میں اللہ! انهوں نے کی کی الله

ايكدومركادوايت شلب: الم المراج المراج المراج الما المراج وال المن الدي

السَّلام عَلَيْكَ بِكُلِّ الْوَجُودِ وَأَنْوَاعِ الطَّرَائِقِ، صلى الله عليك وعلى الك وسلم-

السَّلام عليكَ مِنْ جَنَابِكَ عَظِيْمٍ الْجَاهِ وَالْقَلْرِ ، صلى اللَّه عليك وعلى الك وسلم-

السَّلام عليكَ مِنْ مَوْلاكَ الْكُويْمِ، صلى الله عليك وعلى الك

السّلام عَلَيْكَ مِمَّنُ أَنَارَهِكَ الْوَجُودَ وَكَرَّمَكَ أَيُّ تَكْرِيْم، ضلى الله عليك وعلى الك وسلم-

السّلام عَلَيْكَ حَبِيْبَ اللّهِ وَحَلِيْلَ اللّهِ وَتَجِيُّ اللّهِ ، صلى الله عليك وعلىٰ آلک وسلم-

السّلام عَلَيْكَ بِكُلِّ سَلام أوجَدَهُ الله ، صلى الله عليك وعلى الك

اعالى مرتب رسول! آپ يرسام اے جارے آ قادمولائند ا آپ پرسلام

اے ہمارے سرواد حضرت عبداللہ اس حضرت عبدالمطلب این حضرت حاشم کے لال ا آپ يرسلام

اے وہ ذات کہ جے اللہ نے اپنافضل واحسان عطافر ما کراپنے تزانوں کا قاسم بنا وياء بيرسلام

اے پاکیرہ فصال سیدہ آمنے پیارے میٹے! آپ پرسلام

السلام عليك يا ابن آمنة الطّاهرة، صلى الله عليك وعلى آلك

السلام عليك يامَنُ أَضْحَتُ أُمَّتُهُ بوجُودِهِ آمِنَةً ظَاهِرَةً ، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم-

السَلام عليك أيُّهَا الْبَشِيرُ النَّالِيرُ ، صلى الله عليك وعلى آلك

الشارَّم عليك ايُّهَاالدَّاعِيُّ اليُّ اللَّهِ بِإِذْتِهِ السِّوَاجُ الْمُثِيَّرُ ، صلى الله عليك وعلى الك وسلم-

السّلام عليك أيُّها الصَّادِقُ الأمِيْنِ، صلى الله عليك وعلى آلك

السّارَم عليك بامن معنهُ اللَّهُ زَحْمَةً لِلعَالَمِين ، صلى الله عليك

السّلام عليك أيُّها الفّائِحُ الخَاتِمُ ، صلى الله عليك وعلى الك

السَّالَامَ عَلَيْكَ يَامَنُ كُنْيَتُهُ الْمَشْهُورَةُ ابْرِ القاسم ، صلى الله عليك

السّبالام عليك أيُّهَا الْخَلِيقَةُ الْأَعْظَم ، صلى الله عليك وعلى آلك

السّبلام عَلَيْكَ يَامَنُ هُوَ الْمُجُلِيّ الْأَكْرُمُ ، صلى الله عليك وعلى

السَّلام عَلَيْكَ مِنْ جَمِيْعِ الْمُعَلاقِقِ، صلى الله عليك وعلى آلك

#### فصل ششم

عَطِمَ ٱلَّهُمُّ مَجَالِمَنَا بِطِيْبِ لِأَكُرِ حَبِيْبَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَـلَيْتُ ا بِسُـلُوْكِ سَبِيْلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلِّي وَسَلِّمُ وَهَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً وَّسَلاماً لَتَخَلَّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْرَقْتِ وَأَهْوَالِهِ ٥

مير بات طاهر ہے كدولاوت باسعادت اور معراج اللي تنطقة والى دونوں را تيل دنيا کی دیگر تمام را تول سے بلاحیل و جمت افضل ہیں-جبیما کدوائتے اور روش ہے کہ جو پھھال وو راتوں میں چین آیا ہے اور وقوع پذیر ہواہ وہ ان دو کے علاوہ میں ٹاپید ہے۔

اک طرح وہ دن جوان راتوں کے اختیام پرطلوع جوا، باقی تمام ایام ہے افضل باوراس بات كا اظهاراى موقع برمناسب لكتاب اوريسب بيجا كروا قفا ايماى باتويد دوراتی ای قابل ہیں کدان کی مثل (برسال) آنے والی رات کوشب عید کی طرح منایا جائے اور لیکی و بھلائی کے موسم کے طور پراے اپنایا جائے -ادراس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اس میں اللہ کی کتاب مقدس بکثرت پڑھی جائے۔ اس کی تصف شب میں و دامور بجا لائے جا کیں جوفر حت مسرت اوراس کی قضیات پر دلالت کرتے ہوں - اوراللہ تعالی کااس نعت عظمیٰ کے ملنے پرشکرادا کیاجائے جواس نے خاص میلادی رات (شب میلادالنبی الله كوعمناييت فرماني-

اس كے لئے ايماطريقد اينايا جائے جو خلاف شرع شہواور شاق ميلا ومنانے والے کوڈ انٹ ڈپٹ اور ملاست کی جائے۔

سیرت بویداور شاکل جند بدے مؤلف علامدشای نے وکرکیا ہے اور ان سے

الإلايات كالمراب كالمرابع المسابعة المس اے وہ توری پیکر اجن کے وجود کی برکت ہے ان کی است چک کر حفظ وامان

اے ایشرا (خُرُخری سانے والے)ویزیر (ڈرسانے والے) آپ برسلام اساللہ کی طرف اس سے علم سے بلاتے والے، روش آفاب اس پرسلام ان تج اورامانت دارآب برملام

اےوہ جنہیں اللہ فے سارے جہانوں کے لیے ڈ حسمة کا کے علمین بناکر

يهيجا إ آب يرسلام

اے کھولنے والے اور ختم کرتے والے ا آپ پرسلام اے ابوالقاسم جیسی مشہور کئیت والے ! آپ پرسلام ا مالله ك خليه اعظم الآب يرسلام اعدد جوب عيان كرموز دوكرم ميراك يرملام آپ برتمام فاوقات كى طرف سىسلام! آپ پر برطرح مرضم اور برجیت سے سلام! آپ رآپ ہی کی طرف ہے بلند مرشہ اور فخر بیسلام آپ برآپ كى عظيم الرتبت اور عالى قدر بارگاه كاسلام ا آبيرآب كيمولاكريم كاملام!

آپ پرای ذات کی طرف ہے سلام جس نے آپ کے وجودے کوئین کو اعزاز تخشااورآپ کو برشم کی تکریم ہے توازا-

آپ ير بروه ماام جواللد كالم بين ب-صلى الله عليك وعلى آلك

دارال خلاص

سيدي حمدون ابن الحاج عليه الرحمة نے اپني منظوم شرح "معتقبو دالفات حة" بيل نقل كيا ہے، اليك بزرگ (في طريقت) في مسورا كرم الله كوفواب شن و يكما : وه كتي بين ايل في حضورعلیہ السلام کی خدمت میں فتہاء کے و داتوال عرض کے جود ومیلا دشریف کے موقع پر محبت کے غلنے میں کیے جانے والے امور کے بارے میں کہتے ہیں۔

> الوصفور عليه الصلوة والسلام فرماياً أنهن فوح بِنا فو خنايه" جو مارى خۇشى يىل شامل دونائے ايم اس سے خوش دوت يال-

مذكوره بالامعروضات اوراس خواب ومضمون كى تائيد وتقويت اس روايت يحيى ہوتی ہے سے امام دیلی نے"مندالفردوس" میں تقل کیا ہے اور"جمع الجواح" ادر · • كنز العمّال · مين يهي يذكور ہے-

عن جابر بن عبدالله موفوعاً ، أناأشرف النّاس حسبًا والافحر، واكوم " النَّاس قدراً ولا فحُر، أيُّها الناس، مَنْ اتانا أتيناهُ، ومن أكَّرَ مُنَاأَكُرَ مُناهُ، ومن كَاتَبُنَاكَاتبِنادُ، ومن شيّعَ مَوْتانا شيّعْنامَوْتاهُ، وَمَنْ قَامَ بِحَقِّنا قُمْنا بحقه

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عند مدمر فوعاروايت ب-میں او گول میں سب سے اعلی حسب والا ہول ، مگر کوئی فخر میں ، اور میں او گول میں سب سے زیادہ معزز اور فقد روالا ہوں اور کو کی فخر نہیں۔

اے لوگوا جو ہماری موافقت کرے گاہم اس کی موافقت کریں گے۔ اورجو مارى عرت كرے كا بم اسع وات ديں كے -جو مارے ساتھ باہے كا بم

[() قرودى الاخبار الديلي (٥٠٩-٥٠٩) علد اول عن ٢٥٠ رقم عديث الاصطور مكة الكرمة-(ب) كنز أعمّال بلنا مام على أنتحى ( 24 هـ - 14 10 م) الجحز والثانى عشر من ٢٢٠ رقم حديث ٢٨ -مطبوعة والزة المعارف العثمانية - هيدرآ بإزه وكن-الهند-

اس كرماته واين ك-جواد بنازون ين شامل موكا جماس ك جنازون ين شامل مول کے اور جو ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گاہم اس کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔الحدیث-اس میں کوئی شک تیں کراطاعت گزار کے لیے ٹی کریم الطاق کے انعابات اس کی کارکردگی ہے کی درجہ بہتر ،افضل اکثیر اور شائدار ہوں گے کیونکہ عطائی کے شایان شان اوتی ہادر تحذرہ ویے والے کی حیثیت کے مطابق ہوتاہے۔

دینوی باوشاہوں اور سرواروں کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی خدست کے بدلے بہت زیادہ اور میش قیمت نوازشات فرماتے ہیں۔ تو ونیا وآخرت کے بادشاہوں کے آتا و موالمنظام كن شان عطاكيا عولى-وه كدالله كتن مفر انول كى تخيال جس ك باتحديث ين اورآپ ان میں سے جہاں جا ہیں، جیسے جا ہیں ابتدا تا انتہاء فرج کرنے کے محاد ہیں۔

محافل میلاد کے بارے میں لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں-جیسا کے عام طور پر اس میں چراخاں کرنے کا رجان ہے جو ساعتوں اور بصاراتوں کے لئے باعث فرصت موتا ب-صدقات و خیرات کے علاوہ بٹی برعقیدت اعمال کا اجتمام کیاجا تا ہے۔ نعتیہ قصا کد پڑھے جاتے ہیں، بلند آواز سے تیز الخذائن الله پر صلوة وسلام بھیجاجا تاہے اور اس کے علاوه و دامورجن كي شريعت شرائعا تعت نيس اورعرف وعاوت شريحي جن كابجالا نامعيوب ندہو-ائم محققین اورا کابرعلوم ظاہرویاطن کے ارشادات اس پر دلالت کرتے ہیں کدایے اعمال بجالانے میں کوئی مضا كفترنيس بلكها بساتال اگراچھی نيت ہوں تو كرنے والے كے ليے بہترين اجرى اميداورتو تع ہے-

والأعمال بالنيّات إ ولكل أمرى ومانوَى، وَمَارِآةُ المُسُلِمُونَ

لِإِلَا إِلَيْهِ مِنْ الْجِي اللَّهِ مِنْ الْجِنْ الْجِنْ الْجِيرِ الْجِيرِي مِنْ الْجِنْ الْجِنْ الْجِنْ (ب) الشح كسلم الجند المأنى - ص: ١٣٠ من عرين فط ب معلود كرا جي -

مِيَارِثْرِيكِ كَيْلِنُ وَرِكَاتِ 52 دار الإطلاطي حَسَنًا فهوعندالله حَسَنًا \_\_\_

اور انکال کا دارومدار ٹیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت

اورجس (عمل) كومسلمان البيحام جيس ووالله كزويك بحي الجهاب-اس عمل کو ہرگز بُری بدعت بانالہند بدہ عمل نہیں کہنا جاہیے کیونکہ جب اس کافر (ابواہب) کوجس کی ساری عمر رحمت عالم ایک کے ساتھ حداوت میں گزری، دوراس نے آپ منافظہ کواذبیت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی واللہ تعالی کی رحمت نصیب ہوگئی۔ اُس نے خواب میں ایسے بھائی سیدناعیاس رضی اللہ عنہ کو بیشپر دی کہ ہر دوشنیہ (پیر) کی رات اس کے عذاب میں بہت کی کروی جاتی ہے کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی والادت باسعادت كى خوشخرى سنانے والى كنيز" تو يبه" كواس خبر كے سنانے كى وجہ سے آزادكر ديا تفا-تواس مومن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جوسر کارود عالم علق کے

الرشادات كى تقعد يق كرنے والا ہے-آپ كى دعوت برحق يرايمان ركھنے والا ہے-اور آپ الله کی کاال محبت تک رسائی کے لیے برمکن کوشش کرنے والا ہے اور آپ کی شان وعظمت كي خوشي مين هرمناسب طريقة النتيار كرنے والا ہے-

امام أبوليم أصفياني حضرت وصب بن منه رضي الله عند في كرت إلى: بنی اسرائیل میں ایک ایسا محف مرکبیا جس نے سوسال اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تھی-اللوم في ال في كور ( حارث ) كور مركب ير مينك ديا-

> ل() متدوك حاكم : الجورال الديم ، ٨٢، مطبوع يروت ، لبنان-(ب) مُوطَالها مِبْرُد بل: ١٣٥ مِعْدِومِ اللهِ اللهِ معيد ليتحا مرا بي-

الله تغالى نے حضرت موی عليه السلام پروی نازل فرمانی که است اشا کرلا کيل اور اس كى فماز جنازه اواكري- حضرت موى عليه السلام في عرض كى ، ياالله اسارى توم بنى اسرائیل کواہ ہے کہاس نے سوسال جیری نافر مانی کی ہے۔ تو اللہ نعالی نے قرمایا، مال وہ ایسا ای تھا۔ تکراس نے ایک بارٹورات کھولی تھی اوراس کی نظرا کم ' مختد'' علی کھے پر پر گئی تھی اتو اس نے اس یا کے نام کو چوم لیا قفا اور استھوں ہے لگاد کر اس پر ؤروو پڑھا تھا۔ لہٰذا میں نے اس کو جرویا بادرای کے گزاور والی کرویے اور سر خوری اس کے لکان میں وے وی -

اس حکایت کوامام ستوطی نے " خصائص الکبری " میں ، امام شن الدین سخاوی علیہ ارجمة نے "القول النبریع" میں ءامام طبی نے "سیرت النبی" میں اور سیّری این عبّا درجمة لله عليه في اين " رسائل الكبري" مين اورويكرعلاء في بهي نقل كياب-

ویکھواس عظیم الشان کرم توازی کاربدائس تنهار تحص کی ذات ہے تس طرح ب الفتيارة الم بوكميا - يهان تك كراس كي كنابول كانام ونشان مث كيااوراس كالمحكان شقاوت ہے سعادت کی طرف معقل ہو گیا-اس دید ہے کداس نے امام الانبیا ﷺ کے اسم عظیم کی تعظیم کی اوراین محبت وعقیدت مجری آنکھول ہے مس کیااور کمال اثنتیاق ومرؤست ہے اُس

الواس كاكياعا لم موكا جوآب والمطلق كالحبت عن ابنا كثير مال وزرصرف كر اورايق تمام عران کی اطاعت و پیروی میں بسر کرے اور کثرت سے آپ کی ذات برصلوة وسلام یر سے اور آپ کے اہل ہیت وقرابت سے عقیدت رکھے اور آپ کی ذات سے بالواسط یا بلادامط تعلق ر تھے والی ہر چیز کوئحتر م سمجھے۔

ورج وين الممالت في محفل ميلا ذكو بدعت حسد اورا عمال صالحه يل شاركيا ب الحافظ البوشامة المدّمشتي الشافعي، شيخ الإسلام امام البوز كريا النودٌ ي، الحافظ آنس الدين

### فصل هفتم

عَطِّر ٱللهُمَّ مُجَالِسَنَا بِطِيْبِ ذِكْرِ حَبِيْبَ الله الأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوكِ سَبِيلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً وُّسَلَاماً نَتَخَلُّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَالْمُوَالِةِ ٥

ای طرح حضور علیه الصلوق والسلام کا میلا و پر ہے ہوئے مین ذکر والاوت کے وفت لغانية قصا كداور صلوة وسلام يرجع موسة قيام كرف كالمعمول أيمي جلاآ رباب-ميمرة جد تیام اسلاف کے بال رائج نہیں تھا بلکہ ان کے بعد والے برزگون نے اسے اختیار کیا، ورحقیقت بیرقیام (باتھ بائدھ کر کھڑے ہونا) رسول الشعائظ کی محفل میں موجود کی (بذات) کے تصور میں نہیں ہوتا جیسا کہ ایک مخصوص گرو د کا خیال ہے ، جواس پر بے جااعتراض اور تشردكا مظامره كرت موسكال كالكادكرة بيل ال

حالاتکہ بیرقیام تو محض خوشی اورمسرت کے اظہار کے لیے ہے اور ذوق فرحت و سروراورجش ہے کہ پیلی کی اس عالم وجود میں جلو وقر مائی کا ادراس دن میں عالم کی ہر شے یران کے اتوار کی کرم فرمائی گا-

اور سے باری تعالی کی بارگاہ میں بدیر تشکر ہے جوائ مسف کبری اور عظیہ عظیم کے عط فرمائے پر جاری طرف ہے ) تشکر کا بجاطور پرخن دار ہے-بداللہ تعالی کا اپنی مخلوق پردہ لا ٹانی احسان ہے جواس نے ہڑا استحقاق مکسی کا ہری سبب اور الکیے کسی کمال وخو بی کو طحوظ ر كريفر فرمايا ب- الحمد لله على ذلك-

(١) حضرت مصنف نے عقابد میری درست رجمانی قربانی ہے اکنی خطرت امام احمد رضا خال کا دری قدس سرط قربائے یں استخریل آوری حدود الله کے اختیار میں ہے اور قیام تعلیمی و کراندوم (وارات) شریف کے لیے ہے۔ اور الله عُزُودًا لِآرِ اللَّهِ عِن يعيضه شعائر الله فاتهامن نقوى القنوب ٥١٥رأس نے اللَّه كَ أَوْنَ كُلَّهُم كَ وَحكِ ولول كالنوى بيد وي ( فقاوي رضوية جلد مهم (قديم) من المالا)

اليوالخيرات الجزرى، ميلاوك موضوع برآب في رساله اعتوف القنعسويف وسالمولله الشريف " تاليف كيا- الحافظ الوائط إلى ديئة آب في الدووع بركاب" التنوير بمولد البشير النابير "المنيف ك-

الحافظ ابن رجب الحسميني ، الحافظ عمس الدين محد بن ناصر الدمشقي ، آب نے كتاب" ورد الصادى بمولد النبي الهادي "الفنيف كا الحافظ زين الدين العراقي الا رُی، حافظ ابن جرعسقلانی، جنہوں نے میلادی اصل سجیمین کی حدیث ے ابت ک ہے۔ اور حافظ جلال الدین السوطی فیلیم الرحمة جنہوں نے میلا دکی ایک اور اصل حدیث سے ع بعد كى إدرال موضوع ير "حُسُنَ المَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمُولِدِ" كَام سرمار الكهاہے-جس میں تفصیل ہے اس بات براستدلال كياہے كه ميلا وكى محفل شرائط وآ داب کے ساتھ کرنے والے کو اجر و ثواب اور تیکیا ل ملتی جیں- ساتھ بی مخالفین میلاد کا روملین كرت موسة أخرتك ان كاتعاقب كياب- اور شخوام المفقيمة الأوحد ابوالطيب السّبتني (خال مقيم قوس) جواجل ما كي علماء بين سن جين -اورعارف بالله بلكراية زمان ے عارفین کے مرداد ، ابوعبداللہ سیدی تھہ عباد المنفزی رحمہٰ الشدتعالی نے اسپے'' رسائل کمری کے بعض مقامات براس حوالے سے لکھا ہے۔ ان انتہ کے علاوہ بھی بیشتر علاء نے ال موضوع ير بكثرت تصانيف جيوزي إيا-

مارے ماکی اسحاب میں سے (ایک) تاج فاکھائی نے اس عمل (مولد) کو بدعت مُرمومداور كُفتيانغل سمجاب (اما م زرقاتی) شرح "مواجب الّلد شيه سين فرمات مين. "أمام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة في إس (فاكهاني) كاليك اليك حرف كا كالل ردّ كياب" -الله تعالى ان يراينا مزيد لطف وكرم فرمات - أين-

دارا إخلاضي

محسن اعظم نبی اکرم، رحت عالم الله کی نسبت شریف کے حوالے سے اظہار مسرت، رقص وقیام اوراس سے متعاقبہ ویکر تمام امور کی مضبوط، لاکتی بحروسہ اور قائل اعتاد اصل شرع شریف بیس موجود ہے۔

جس وفت رصت کو نین ،سیدعالمیان انتظامی مدید منوره بین جلوه افروز جوئز و ہاں کے سیاہ فام طبھیوں نے آپ کی جلوہ فر مائی اور کرم نوازی کی خوشی میں آلات حزب وضرب (جنگی اوزار) کے ساتھ جھوم جھوم کرروایتی رقص کامظاہرہ کیا۔

است امام اليوداد و بحسائی عليه الرحمة في سنّ بين حضرت أنس بن ما لك رضى الشه عند؛ من دوايت كياسية ح

ایسے ہی کمی عید (خوشی ) کے موقع پر مجد نبوی شریف میں ان حضرات نے ڈ صالیں اور نیز ہے (جنگی آلات) کا کر کرا ہے تضوص روایتی انداز میں تھیل کا مظاہر و کیااور رقص کی می صورت اختیار کی ، جبکہ نبی علیہ الصلوق والسلام اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ووٹوں انہیں و کیچار ہے تھے۔

(اس موقع پر)حضور کانٹھ نے ان کی حوصلہ افرائی فرماتے ہوئے خوتی ہے اٹیس کلمات داوے نواز ااور فرمایا:

دُوْنَكُمُ بِالنِيُّ أَرُفِدَةً، يَعنى جَدُّوُ افْيَماانتمَ فَيه من هَذَا اللَّعَبِ المِياحِ، الّذِي لَاحِرِ جَ فِيدُ ولاجِناحُ-

ا ہے بیندہ اور فیلڈہ ا جاری رکھو العنی تم جس جائز کھیل میں مشغول ہود دا چھا بھی ہے اور شرایعت میں نالیندید داور قائل مواخذہ بھی نہیں ہے۔

ان امور ہے منعلقہ احادیث سیجین کے علاوہ ویگر کتب احادیث میں مرقوم ہیں ، اورعلم حدیث کے ہرامام کی نظر میں لاکن اختیاراور قابل استدلال ہیں ہیں۔ یا

> (۱) منن ابی داوّد الجزء الراقع برکتاب لا وب قم الحدیث - ۲۹۳۳ مطبوعه ریاش (عرب) (۲) تیج المفاری : جلداول من : ۱۵ عن عائشة رمنی الله عنها مطبوعه یم کتب ما شدراچی

مندا حمداور منن این ماجه بین حضرت قبیس بن سعد بین عماوه رمنی الله عنهٔ ہے مروی ف ہے:

الله عليه السلام كان يُقلَّسُ لَهُ أَى يُضُرَّبُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدُّفِّ وَالْغِنَاءِ يَوْمَ الفِطُرِ ، ذَكره في الجائ الصغِرِخ

رسول الشرقطينية كرسامة عيدالفطر كرون وف بجا كراشعار يزيع مجي- امام سيوطي نے اسے جامع الصغير بين نقل كياہے-

یہ سب کچھ دراصل ہارگاہ رسالت مآب ملطقہ کی قربت ہالیے اور آپ کے دیدار پُرانوار کی خوشی میں تھا اور آپ کے دیدار پُرانوار کی خوشی میں تھا اور (خصوصاً) اس بر کتوں والی عمید کے موقع پر جوحضور علیہ الصلوٰ قوانسلام کی ان کے درمیان موجود گی کی برکت سے لائق صدر شک اور اشتیاق آگیزین چکی تھی۔ چکی تھی۔

اور صفیوں کا بید مظاہرہ (رقص) محض رہم و عادت کے طور پر شرقعاء جیسا کہ بعض اوگوں نے بیہ مجھا ہے کیونکہ مجدان معاملات کے لیے میں ہے اور شرقی بیا مور بالعموم مساجد میں سرانجام یاتے ہیں-

ای طرح جب نبی کریم آلیا میں میں میں تشکر دیف قرما ہوئے تو ہو مجاری جیاں راستوں شرنگل کردف بجانی ہوئی باند آوازے یوں کہدوہی تنجیس:

نَــــُحــنُ جَـــوَّالِ مِــنُ بِـــــــى السَـنجـــالِ بِــــاحَبُّــــلامُـــحَـــمُّـــــهُ مِـــنُ جَــــالِ ہم ہونجارک پیچال ہیں ، واہ اہماری خوشی تھیبی کے مشکلات ہمارے جواریس آخریف

\_ن\* <u>\_</u> آگے ایں۔

( )) الجامع الصفيرالجز والما في جن: 14 مطبوعه بيروت لينان-البيئا-منن ائن الجية جلدا ول رقم الحديث ٢٠٠٠ المساوة مجمح ورجالة ثقات- ای طرح وه روایات بھی دیکھو! جن بیل بعض محامیات کا ذکر آیا ہے کدان ش ے ہرایک نے نذر مانی کراگراللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ہی اکرم اللے مقر یا جہادے بخیرو عافيت والين تشريف في المات كالتي من آب كي تحي سلامت اور بحفاظت واليبي كي خوشي مين، آپ کے روبرور ات بجاؤل کی-

لہدا جيفور عليه السلام نے ان سب كوايتي اپني تذر بوري كرنے كى اجازت عطا فرمانی - ای حوالے سے تی روایا مت ایک سے زیادہ استاد کے ساتھ مروی این-سنن ابی واؤو، جامع التر ندی اور ان دو کے علاوہ بھی کتب حدیث ایس ایس احاديث مرقوم جي-

جامع الترندي كي روايت بإب منا قب عمريس ال الفاظ يه مروى ي:

عن بريدة : قال حمر ج رسول الله والله على بعض مغازيه ، فلمَّا النصرف جاء ت جارية سوداءُ فقالت بيارسول الله اللَّه اللَّه عَنْتُ تَذَرُّتُ إِنَّ رَدُتِ اللّٰهِ صَالِحًا أَنْ أَصُّرِبُ بَيْنَ يَلَيْكَ بِاللَّذِيِّ وَاتَّعْنِي، فقال لهارسول اللُّه التومذي حديث جسن صحيح غريب من حديث بريده رضى الله عنها-

حضرت سیده بریدة رضی الله عنها سے روایت ہے: رسول الله علی ایک عز و د کے لي تغريف في مع احب اوث كرواني آئة توايك سياه قام تنيز في حاضر خدمت موكر عرض کی نیارسول انٹیٹائے ، میں نے نذر مانی تھی ، کہ اگر انٹد نفالی آپ کو پیخروعا نیت واپس الم أيا و بين آب كرما مفروف مجا كركاؤن كى الوحسور عليه السلام في فرمايا: أكرتم في واقعی منت مالی تھی تو دف بچالودر نیٹیس بتو اس کنیز نے دف بچائی -

امام ترقدى فرمات مين بريدة رضى الله عنهاكي بيحديث حسن في غريب ب-

العض ميرت نگارا تفاصاف كرتے إلى:

فَمَرُ حَباً بِذَاالْنَبِي المُخْتَارِ وَمَرْحَبَابِسَيْدِ الْآبُرَارِ -الديث خوش آمدیدااے بی محارا خوش آمدیدااے صافین کے مردارا-

امام ابوسعد منیشا بوری علیه الرحمة نے اے "شرف المصطفی" میں نقل کیا ہے- جبکہ المام يبيتي اوران كے استاذ امام حاتم نے اس روایت کو حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند كوال يقل كياب-

غوركروا كياس بين حضور عليه النالام كے جمال جہاں آراء كى زيادت اوران كى شان وشوكت سے تشريف آورى كى والهان خوشى كے علاو داور يكى ب: ا

سنن ابن ماجه ثن حضرت أنس رضي الشرعندے مروى ہے()

أنَّهُ عليه السلام مَرَّبِيغُص أَزِقَّةِ الْمَدِينَةِ، فِإِذَا مُوَبِجُوارِ بَصُرِبُنَ بِدُفِهِنَّ رِيْغُنِيْنَ وَيَقُلْنَ،

> نَجُنُ جَوَارَ مِن بْنِي النَّجَانِ الحَبِّذَامُحَمَّدُ مِنْ جَازِ فقال: عليه السلام ، اللَّهُ يَعْلَمُ أَيِّي أُجِبُّكُنَّ

ترجمه: رسول التوريك بين منوره كايك محلّه المي أكر رائ الأومال موجود الصاري بجيول في الي وثين بها كراستقبال فغمات كات بوي يول كها:

ہم ہونجاری پھیاں ہیں، اور جاری کیا ہی سعادت مندی نے کداللہ کے مجوب م مصلى الله مادر عوارش الريف في الم عين-

بين أرجعتور عليه السلام فرمايا:

اب بيجوا الله جانات كه ش يحى تم سے وجت ركھنا مول-

(1) لمن الن البيدة كيلد الاول كتأب الكاح رقم حديث: ٩٩٨ ١٨ والحيق واراعكم

(١) جامح الريدي الجدوات في من ١٠١٠ المرواع - ايم - ميدايد كنافي - كرايي

مِنَا رُبِيْ عَالِمُ فِي عَلَامُ وَمِمَاعِتُ فَلَا الْمُوالِ عَلَامُ وَمِمَاعِتُ فَا وَالْمِالِ عَلَى ومنداحد المرامين حفرت على رضى الله عنه كى الك الدى روايت ب جوهس كم ورجه کی فیل ہ

حجل زيدبن حارثة و جعفرُ و عليُ بين يديهِ النَّه لماقال للاول انت مولاي، وللشائي الت اشبَهت حَلَقِي وحُلُقِي، وللثالثِ انْتَ مِيْيُ وَانَامِنْكَ - (١)

ترجمه احطرت زيدين حارثة وحطرت جعفر طبيا داور حطرت على رضي التدعنهم في رسول الشاقي كما من رقص كيا، جبكة بالتي في يبلي وفرمايا: تومير إبيارا غلام ب، دوسرے کوفر مایا : توسیرت وصورت میں میرے مشابہہ ہے۔ اور تیسرے کوفر مایا : تو میں ہے ہاور سے تول۔

اورطبقات ابن سعد میں ایک مرسل روایت یوں ہے جس کی سندامام ابن سعد کے زویک امام میر باقر رضی الله عنه تک سی ہے۔

فقال جعفر فحجل حول النّبي مُلَّيِّة دارعليه-

ليخي حضرت جعفررضي الله عندا شحاورحضورغليه السلام كاروكر وتطف كي صورت مين رقص كميا-

والنحنجُ ل :قال في النهاية: إن يرفع رِجلاً ويقفِزُ على الأحرى من الفوح - النهاية (لغت الحديث) من بي تجل كمعنى بين فرط مرت سابك ياؤل اٹھا کردوسرے یاؤں پرا چھلنا-

عاقظاتن جرعسقلال عليه الرحمة فرمات من هووقيص بهيئية مخصوصة -جل خاص حالت مين قص كرنے كو كہتے ہيں-

اس روایت کوسیدی این عبادعاید الرحمة نے اپنے رسائل میں بالمعنی تقل کیا ہے۔ اوراس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی ولاوت ہاسعاوت کے ادقات میں اظہار خوشی کرتے ہوئے کسی نے مہاج عمل (کھیل تماشے) کا آغاز کرے اگر چہ بغیر کمی النزام اور منت کے ہوباتو کون کی چیز اس کے کیے مما تعت کا سب ہے۔

أكرحشورعليهالصلوة والسلام كتائيدى ارشادات مباركدند موت بجن برشر بعت کادارویدار ہے توبیاموروین میں سب سے بری برعت قرار پاتے۔

اسی قبیل سے ہے ووروایت جے امام عقیلی اور ابوقیم اصفہانی نے معفرت جاہرین عبدالندرضي الله عنة بروايت كياب-

قال الماقيدة جعفرُ من ارض الحيشة، تلقّاة رسولُ الله عُلَيْتُهُ فلمسانظر جعفِرُ الى رسول الله عَلِيَّة حَجَل، قال سفيان بن عُيينَه من احد رُواتِهِ يعنى مشيئ على رجل واحدةِ اعظاماً منذ لرسول الله عَلَيْكُ ، فقبُل رسول الله عالية من عينيه ، الديث-(١)

جابرين عبدالله رضي الله عنه فرمات بين: جب معترت جعفرطيا روضي الله عنه مرز من حبث سے تشریف لاے تو حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی ، جب حضرت جعشر رضی الله عند کی نظر چرهٔ انور پر بردی تو انبول نے (مجل) تص کیا-امام مفیان این غَيْبُنَهُ وَمُ الله جُوال حديث كراويوں عن سے ايك بين مرماتے ميں احرا آاہے ايك یا دُن پر چلنے گئے او حضور علیا اسلام نے ان کی ووٹوں آنکھوں کے ورمیان بوسد دیا۔

من ایوداؤد کی واب آلام فعنی مصروی ہے جس میں الاکتونیا " ( آپ نے آئیل ہے سے الکایا) زا کہ ہے۔

<sup>(</sup>١) شن الي دا دُوم كيلد الرائل عمل الاستصادم.

اوراس میں کو کی شک ٹیس کہ جیشہ ہے واپس آنے پر مصرت جعفر طیار رضی الله عنه کا قص صفورعلیہ السلام کی تعظیم و تکریم اور آپ سے دیدار کی خوشی اور احترام میں تھا-اوران ك ساته ديكر دواصحاب كارتص الى تغريف سفنه اور صورعليه السلام ح شرف مخاطب ك لذت کے باعث تھا-اوراس بات کے شکرائے میں تھا کے حضور علیدالسلام نے کمال عرب و محبت اور قرب ہے نواز تے ہوئے انہیں اپن طرف نسبت عطا کی -اور بیرو مظیم کرم نوازی ہے جس پر جتنا ناز کیاجائے کم ہے۔ پھر بی اکر میں نے ان کے اس فعل پرنو قف فرمایا اور تول وفعل سان كامر ويروين ك-

اس طرح رقص وقیام بھی حضور علیہ السلام کے بوم ولا دت کی خوش اور کا سکات میں ان کی جاوہ آرائی سے مشرف ہونے کی خوشی میں کیاجا تا ہے۔جوبلاتو قف ای وقت ہوتا

ي سبب ہے كما كثر مقتدا بيان علم و و بين وابل تقوى اور اہل نظر نے اس موضوع پر تفنیفات فرمائی بین اور جمهور علاء است نے اس حوالے سے ال کی بیروی کی ہے۔

غور بیجنے اِ آج کل حضور علیه الصلوق والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے جو قیام کیاجا تا ہے ایش ( کھڑے ہو کر سلام پڑھاجا تاہے) اس میں کوئی مضا نقدہے تد پابندی اور شدی سمی قتم کا کوئی شک وشبہ ہے کیونکہ اس کے جائز ہونے پرسلف و ظلف (پہلے اور بعد والے علماء) كالتفاق ب-

مشرق ومغرب ك تمام ائد (نداب اربعه ك فقهاء) بى اكرم الله ك روضة اطهری زیارت ، مواجیه شریف میں حاضری اور تربت مقدس وعظمرومور کے نزد یک (حالت) قيام كومتخب قراردييج بإل-

تصحیمین ( بخاری وسلم ) کی روایات سے رحمت عالمیان مکی کے انصار کی خواتین اوران کے چھوٹے بچوں کے لیے تیا م فرمانا ثابت ہے۔ ای طرح احادیث میں آپ ایک کا سیّد تنالی بی فاطمہ خانون جنت رضی اللہ عنہااور حصرت علی وسیّد ناعباس رضی اللہ عنہا کے لیے قیام فر مانااوران کے علاوہ بھی بعض (محترم) لوگوں کے لیے کھڑے ہوناند کورہے۔

المام ابن جحر مكى رحمة الله في وشرح منهاج" ميں مضبوط أور منتند ولائل سے واضح كيا بي كي حضور عليه الصلوة والسلام كا دومرول كر ليه (اعزازاً) قيام فرمانا بميشه كالمعمول تفاسلا لكرام جوفوت بوجائے والے كے جنازہ ميں شامل ہوتے ہيں، ان كاكرام كے لي بھي آ پ الله نے تيام قرمايا، خواه وه جناز و کسي غير محتر م يبودي کانتي کيول شهوتا-

ای طرح مید بات بھی پایر جوت کو بھٹی چکی ہے کہ آپ نے سرداران توم اور معززین کے لیے احر اما کھڑے ہونے کا حکم فرمایا، جب بھی بھی کوئی صاحب سیادت الصاري يابزرگ محالي آپ كى خدمت اقدى مين حاضر و وافق آپ فر ماياكرتے:

قومواالى سيدكم اوقال خيركم-الحديث(١)

اليع مردارك لي كور عدوجاديا فرمايا الياسي عير ك (استقبال ك) ليكفر بي وجاؤ

بیگان کرنا کرآ پی ایک نے بیکم صرف ان صحافی کوسواری سے اتار نے کے لے ارشاد فرمایا تفا، بالکل غلط ہے۔علما محققین اورائم کرام نے اس زعم کی تغلیط کے بیشتر اسباب ا بن تصفیفات میں بیان کیے ہیں۔

فصل الشتم

عَـطِّـرِ ٱللَّهُمَّ مَنَجَالِسَنَا يَظِيْبِ فِأَكُرِ حَبِيْبَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، وَمُنَّ عَـلَيْنَا بِسُنلُوْكِ سَبِيلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلافً وَسَلاماً نَعَخَلُصُ بِهِمَامِنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَالْهُوَالِهِ ٥

صیح حدیث (مسلم) کے مطابق بلاشک و شبہ آپ کو ولا دست باسعاوت دوشنہ (بیر) کے ون ہوئی - یہ بھی کہا گیا کہ دات کا آخری پہر تھا'' لا ہر یہ علیاں معترت سیدی عبدالعزیز دیاغ علیہ الرحمة سے الیہائی قل کیا گیا ہے۔

يجيلوگوں نے لکھا كەدن كاوفت فقا جَبَرَبعض اللَّ عَلَم فرماتے ہيں:

صدیث شریف کے بیان کی روشی میں می اصادق کے آٹارظا ہر ہو چکے تھے، یہ حدیث اگر چشعیف حدیث پر جملی حدیث اگر چشعیف حدیث پر جملی علیہ کا افغال ہے۔ اس دوسر نے قول پر اکثر علاء کا افغال ہے اورانہوں نے اس کی تصدیق کی ہے جبکہ فدکورہ بالاحدیث مسلم ہے بھی اس احتال کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اشارہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اسادہ کی تائید ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اسادہ کی تائید ہوگئی ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اسادہ کی تائید ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے تائید ہوگئی ہوگئی ہے جیسا کہ ہم نے اسادہ کی تائید ہوگئی ہم کی ہوگئی ہوگئی

اوراس سے قابت ہوتا ہے کہ ولاوت مبارکہ مکہ معظمہ میں دات کے آخری پہر

(مصنف کے وقت )ایک بلند پہاڑی کے قرب آس مشہور مقام پر ہوئی جو آج کل استخد صادق کے زبانہ میں) مسجد میلا والنبی علیہ الصلاق والسلام کے نام سے مشہور ہے۔ جبکہ آل

ازیں پیا بیک رہائش گا واور مکان تھا - خلیفہ ہارون الرشید کی والد و'' خیرزان 'ک نے صحول

(۱) محول کی ٹروآق کا ب جو صرب نوستان الرسیدی عمد العزیز و بال بارائی والد و'' خیرزان 'ک نے حصول

(۱) محول کی ٹروق میر) نے ون لفولات کوئٹ کر کے ترکی و بارائی و بارائی الرق کے لائوگات پر سستال ہے۔ گا جو اللہ عادی میرائی الرق کے بارائی الرق کی المرائی الرق کے بارائی کی المرائی کوئٹ کر کے ترکی ہوئی المرائی کی دیا ہے۔

اور اللہ میرائی کی کھا تہ برق کی دینے والی تھی۔ بر برق مے گئی و کھے والی جی نام کی نے است فریدا المرائی کی دیا ہے۔ کہ برق میں میرائی کی نے بارائی کی دیا ہوئی کا المائی کی دیا ہوئی المائی کے بعد و کیل کینو شعر والد ہوئی کہ المائی کا المائی کا درائی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کا المائی کا درائی کے بعد و کیل سے تو برائی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کا دیا ہوئی کے بعد و کا درائی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے بعد و کیل کے تو برائی کیل کے تو برائی کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے بعد و کیل کے تو برائی کا دیا ہوئی کے تو برائی کیل کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کیل کے تو برائی کے تو برائی کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کی کے تو برائی کے تو برائی کیل کے تو برائی کی کرنے کے تو برائی کے تو برائی کی کرئ

ہو ئے - افعاد کی اس اور مک کا افغال اللے اور 24 جادی الدفر برطابق الم عند المبادك اوا - اين جرير ك

مطابق والى يعرو مكدى سليمال (بارون كي بيتونى) كالتفال كى اى روزه وا-مترجم-

رما آپ الله کا اپنی حیات ظاہری میں ، اپنے لیے تعظیماً کھڑے ہونے سے منع فربانا تو اکثر و بیشتر علاء کے زو یک بیروہ ممانعت ہے جو بطور انتساری اور اپنے بعض حقوق ک معافی کے طور پر قرمائی گئی حالا تکہ اس (قیام تعظیمی) کے آپ تابیق جو طور پر مشخق اور حق دار بیں - (1) وارند اعلم-

() رحت كو تربيق كله كا وب واحزام اور حريم وتعليم إيمان كى جان اورام ل وين ب- ارشاد بارى تعالى به النسوّ وسلواً بالله ورَسُولِه وَعُورُووْهُ وَقُولِوُوْهُ (اللَّ آيت ٩) تم پراازم به كهاشاه ماس كدمول پرايمان لا دَاور مول الشقافة تى تتيم دورتيركرو-

تاشي مواش ماكلي رحمد الفرفر مات يون:

الشرقياتي في صور عليه السلام مح احرّ إم وادب او تقطيم وتكريم كواد وم وواجب كرديا - صرّ سنادي مي سي مثل الشرع بما فريائة بين شعوّر والمحكم من معلاب بهان كالحرّ وم كرو - اورامام الدوب المحرّ و كية بين شعوّر وه البسال الفي الحق تعظيمه اليخي ان كاحرام مهافق كي مدتك كرو - (الثقاء معر ليف حقّ ق المصطفي عثيه السمّام (٢٩٧٣) حقرت الم مثرف الدين بوجري قدّى مرة فرمات بين:

دُعُ مِسِ الدِّعِيسِ لِهُ السَّفِ مِسِ الرِّي السِّي المِيَّفِ مِ واصحتهم بسمسائنسست مُسدَّحُسا البِيهِ وَاحْتَدِ كِي جو بات عيسائيول نے اپنے ٹبی کے بارے شن کھی وہ نتہ کہد (اس کے علاوہ) جو پکھان کی آخریف وقت بیف میں آؤ جا ہے ایان کر-

ائریانت کے فرمودات کا خلاصیاتی ہے کہ وہ قیام تنظیم جمن کی خوائش رکی جائے محتوی ہے۔ اس طرح ہوں کوڑے دینا کہ کوئی ہوا تھی بیٹھا ہواد دیاتی سب اس کے لیے احر ایا مسلسل کھڑے ہول ہے گئی شرعا محتوں اور ڈیٹند ہوہ حدیث شریف شرکائی جمیوں جیسی ہوستا اختیا دکرنے سے شلع کیا گیا ہے۔ حضرت شخص کھٹی شنخ عمیدائن محبرت واوی والے الرحمات فیصلہ کن یاست فرمائی ہے :

والزيني جامعلوم مديد شووكه كرووو فتحل عنة دوست داشتن بمايستادان مروم است بخدست اطراق تعطيم وتكبر

وآن پر ہر بی دبیابود کر دونیاشد- (افعۃ المعات من ۳۰ میں ۳۰) بہاں ہے معلوم ہوا کرمنو کا دبا جائز ہے بات ہے کہ کو گفت از داہ تکبر نہ خواہش کرے کہ لوگ اس کی خدمت و تعلیم کے لیےاور اس کی بڑائی کے لیے کھڑے دہیں ماور جو قیام اس تم ہے شاہود و کرد دو تعنو کا ٹیس-فلاصہ یہ کہ کردود تا جائز تیا مجسٹ گئیں ماکد جمیعت قیام ہے۔ (جددی)

دارالا كلاص

تُوابِ وقربِ النِّي كے ليے يبال مجد بنوادي <sup>ع</sup>ن -

ا کشر علماء کی راستے ہے کہ آپ آگئے کی ولا دے موسم بہارین روج الاول شریف کے معینے میں جو کی - پھر پکھنے نے کہا سات رہج الاول کو جو کی -''صاحب ابریز'' کا بھی بہی خیال ہے-

اليك واست بير ب كما تقد وقت الاول كا ون تفاا كثر محدثين اورا بل تحقيق بحى اس طرف مجير بين-

جبکہ بیہ بھی کہا گیا ہے کہ امریج الاول کا ون تھا، اہل مکہ کاعمل اس پر ہے اور ان کے علاوہ بھی لوگوں کی اکثریت اس پرعمل پیراہے۔

علاء کرام کی کیر تخداونے اس کورائ (لائق اعتبار) قرار دیا ہے، اس صاب سے کرمام آفیات کے افتار میں کا میں میں سے کرمام النیل کے افتار م کواس وقت ایک ماہ نیس دن (۱۵۰ ایام) باتی تھے۔ (۱) صاحب الرین وزائے ہیں :

حضورعلیہ السلام کی ولادت ہوئی تو عام الفیل میں ،گر ہوئی ہاتھیوں کے آئے ہے پہلے اور اللہ تعالی نے مکہ مکر مہ میں حضور تالگائی کے وجود اقد س کی بدولت ہی تو ہاتھیوں کو مکہ سے دور دھکیل ویا تھا-

آپ آلف کی پیدائش بغیر کمی ناپا کی اور کدورت کے نہایت پاکیزگی کی حالت میں ہوئی، آپ آلف کی پیدائش بغیر کمی ناپا کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، جو کہ قبلۂ وعا بھی ہے اور عزیت و تفکر والا مقام بھی ہے۔ آپ کی بتیہ الکلیاں بند تھیں۔ نہایت ختوع و تفنوع، عاجزی والا مقام بھی ہے۔ آپ کی بتیہ الکلیاں بند تھیں۔ نہایت ختوع و تفنوع، عاجزی و اکساری اور تزپ کے ساتھ لواز مات بندگی وعلامات عبدیت لیے صرف اور صرف اور صرف ایے خالق و ما لک کی طرف متوجہ ہو کر غیر سے تعمل انقطاع کی کیفیت پی مسرور و میتون

() معترت فی محقق فی عبدائی محدث و داوی قدری سران مدارج المادین اجارت می ایسته بین دهند مین است بیر به کست کی وقت اورز مالے سے (نسبت) حضور علیا اسمام کے لیے با عشد نرف تین و بلکہ جس وقت زیانے اور لیمج کو حضور بیافتیا سے نہیں ہوگی وہ حجرک وقتر م ہوگیا - مجتر دی-

(ختنه شده) دست فندرت الهبيات آراسته و پيراسته معطر ومعنبر جوکر، عنايت از لها کا سرمه استحمول مين لگا کرجلو دفر ما جوئے -

بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ: آپ کے دادا جناب عبدالمطلب نے آپ کی ولادت کے میاتویں روز آپ کے فقتے کیے اور آپ کا اسم گرامی (محمد ) دکھا-

اس خوشی میں کھانے اور دعوب (عقیقہ) کا اہتمام کر کے حضور علیہ السلام کا اعزاز و اگرام فرمایا - بعض علاء نے کہا ہے کہ آپ کے فقنے فرشنوں نے شق صدر کے موقع پر اس وقت کے جب آپ علاقے حضرت طبیمہ معدمیہ دشمی اللہ عنہا کے ہاں تربیت و پرورش یا دے متحرب

آپ شاہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے ظہور قدی کے وقت ایک انیا نور ویکھا،
جس کی تابا نیوں میں انہیں شام کے محلات وکھائی دینے گئے،اور ولاوت باسعادت کے
وقت ساری زمین جگمگا آئی ستار نے فوٹی اور عقیدت واحز ام کے مارے آپ کی طرف تھائے
گئے، یبان تک کدآپ کے قرب ووصال کے حصول کے لیے میں ممکن تھا کہ وہ ارش خاکی ایر
گرجائے۔

جب ولا دست باسعاوت کی مبارک رات تھی تو سارے عالم ہیں جیب وغریب علامات اور خرق عادت امور ووا قعات کا ظہور ہوا۔ یہ آپ کی نبوت کی ابتداء آور آپ کے ظہور قدی کے اعلان واحترام کے طور پر تھا۔

ان میں سے جنات کی آپ کے بارے میں خبریں میں وی اور عیسا آل ، راہیوں اور عرب کا ہنوں کی بیٹیوں کو گیاں بھی ہیں۔ کہ اس رات اللہ کے آخری بی مختارا درخاتم الرسل اللہ کے ایس کے ایس کا دیں ہاتی اور اللہ اور کی اور درگرے الارکان کے اللہ اور خاتم کی مسلم کی اور دیمی آٹا، اور خاتم کی سے ایک کسر کی (شاہ امریان) کے کل کا تقریقر انا اور کیے احد دیگرے زائر لے کی از وہی آٹا، اور خاتم کی

طور پرمعلوم ومسوس اندازے متزلزل ہونااوراس تل عے چودہ کنٹروں کا ٹوٹ کرگر جانا تھی

بیرسب جی کریم اللہ کی عزت و تکریم اور جاالت شان کے اظہار کے لیے تھا۔ حالاً تكريحل التي مضبوطي اوراستحكام كاعتبار من نبايت يختذا ورعاليشان عمارت موتى ب-جے باوشاہوں اور حکام کے لیے اس خیال سے تغیر کیاجاتا ہے کہ اب تیامت اور صور اسرافیل سے پہلےائے کوئی مسارمیں کرسکتا۔

ال علامات میں ہے ایک فارس کے آتھکدہ کا بجیرجانا بھی ہے۔جس کی و دلوگ عبادت کرتے تھے اور نگ وشام اے روش رکھتے تھے بیائش کدہ بزار سال ہے بھائمیں تھا ادرای کے آغازے کے کراب تک اس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔

عام طور پر بیطویل عرصے تک مجھنے کا نام نہیں لینا تھا ،اور مجھنے پراسے فوری طور پر تقريباً كمرى بمرض بحر بحر كادياجا تاتها-

ان می علامات میں سے ایک دریائے ساوہ کے پائی کا خشک (خدب) ہوجانا ہے ساوہ ایران کی مشہور ومعروف بستیون میں سے ایک ہے۔ جس کی وجہ شہرے محوسیت اور آگ كى پرستش ب- دريائ ساوه كى لميائى چۇزانى چەفرائ كاشاروسل) سے پچوزاند بنتی ہے۔ اس میں چلنے والی کشتیال مسافروں کوفر بی شک علاقوں تک پہنچانے کا کام دیتی میں - حضور اکرم مطابقہ کی ولادت باسعادت کی رات رید ( دریا ) ایسا خشک ہوگیا، گویا کہ اس

آج کل شمر 'ساوه''ای مقام پرآ باویهے۔اللہ تبارک و تعالیٰ کا درودوسلام ہو۔ ہر لرولظائ كے بيارے ي وطبيب (علقه )ي-

(١) الكِيدَرُ فَيْ شَلِ مِن اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ كَافِلُون عِن أَرْسَاكَ مِنْ قِينَ - عَمِينَ اللهَات - عِدْ وَي -

مين ياني كانام ونشان تك شاقا-

ان عجيب علامات مين سائيك وادى" ساؤة" كائيراب جوناجى سے، جوكوف ك قریب ایک بے آب و کیا دہستی تھی اور اس سے قبل اس میں پانی کا ہونا بننے اور دیکھنے میں نہیں آیا فغا کیکن شب ولا دے شریفہ کی شیح یہاں ہے موجیس مارتا ماہرا تا اور بل کھا تا ہوا شندے عظ ياني كاليشمه بهدلكا-

ایک علامت ریافا بر بونی که شباب ناقب سے آسان کی حفاظت کا اہتمام کر دیا سمیا - شہاب ٹا قب آتش شعلے (میزائل نماآگ) کی طرح کا ہوتا ہے جودورے مدہم اور مخضر وكھائى دىنے والے ستارے كى مانتد ہوتا ہے-

باتی اس طرح شیاطین و جنات کوآسانی راز چرانے سے روگ دیا گیا کیونکہ وکھ یا تیں ایسی باقی رو جاتی تھیں جن ہے آگا ہی اور واقفیت کا حصول ان (جنت) کے لیے

الله تبارك وتعالى جل شاية كالرشاد كراي هے:

وَإِنَّاكُنَّانَقُ عُلْمِنْهُامَقَاعِدُ لِسَّمْعِ طَ فَمِنْ يَسْتَمِعُ ٱلْآنَ يَجِدُلُهُ شِهَايُارٌ صَداُن الْجُن: ٩

ترجمہ:اوریہ کہ پہلے ہم آبان میں سنے کے لیے پکھ ٹھکانوں پر بیٹا کرتے تھے۔ پس اب جو ننے کی کوشش کرے گا تو اپنی تاک میں آگ کا شعلہ (آسانی میزاک)

حصرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عندكي ايك روايت الل ب كدابترا ميں جنات كے ليے آسانوں ميں كوئى پروہ تيں تھا۔جس وقت حضرت عیسلی علیدالسلام پیدا ہوئے تو تین آسان ان کے لیے ممنوع قرار دے دیے گئے اور جب حضرت محمصطفي فيصله كي ولا وت طبيبه بوتي توان كا داخليرًا سانون مين بندكر ديا كيا ١٠٠ بان میلاد شریف کے فوش وہرکات میلاد شریف کے فوش وہرکات اور الا علا ص عقیدت سے اپنا اپنالیتان بیش کیااورآپ کے دہن اقدش سے لگایاء ان میں دودہ أثر آیا اورا ب نے نوش فرمایا۔

بعض علاء کا کہنا ہے، ورج ویل مشہور حدیث میں کمال مہر یائی ہے آپ نے ان ای تین خواتین کویاد فرمایا ہے:

> أناابُنُ العَوَاتِكِ مِنْ سُلَيْمَ لِ مِن يُوسَنيم كاعقت مآب فوالنين كابينا مول-

المام ابن العربي المعافري ي عليه الرحمة في مرائ الريدين "يل المعالية جس بھی خوش بخت خاتون نے نبی اکرم النظیمہ کودودھ باا نے کا شرف حاصل کیا، اے دولت ایمان تھیب ہو گی اور اس نے اپنے مالک جیتی سے تعلق جوڑ لیا۔

ب بات واول کے لیے باعث تسکین و تقویت ہے کداللدرب العزت نے است محبوب تريم عليه السلام كى عظمت ورفعت برحال بين ، مخلف معاملات كو محتم كر كے ظاہر

حصرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنها كي روايت يس ب أن المجن والطيو تنافست في إرضاعِهِ فَنَوْدِيَّتْ أَنْ كُفُّوا افقداجُرَى الله تعالى ذلك على يَدِ الْإِنسُ-

(١) الجامع الصغيرة بن المن المعاديرون

ع این انعر فی المعافری: ایو کمرهمه بن عبدالله (بن فجرین عبدالله این احمدین العربی) جعمران ۲۲ رشعبان المعنفم ۱۲ <u>۴ نه</u> کو الشبينية من بيذا وع- أغراس كما كابرغد أين ش ان كاخترة وتاب- الشبيلية من قاس الفعة أي عمد ويرجى فاتزوب جودال سلام الم مجمع الي عليه الرحمة الن كامها مدّوش النه بين - الإعابي بل قال شي أن الدوك -

٣٠ ه كام القرآن "الاعارضة قاّ حودي في شرّح الترندي" اوزا العواصم من القواصم أون في مطبوعه تسيفات من م بین - تحب الدین افغلیب (انفواهم کیمرتب و تفق) نے ان کی ۲۵ انفیامات کی فہرست نفد مرکزاب شراوی ہے-ے چھیں تر تھر والسراج المریدین الکائڈ کرونو ہودے۔ (متر ہم)-

میں سے کولی اگر گھات لگائے (جاموی کرنے) کے لیے جاتا تو اس کی طرف در پڑو کئے والع شماب تاتب دافع جائے، جواے یا تو ہلاک کرویے، یا زخی کر دیتے یا اے

سركار دو عالم المنطقة كوا تهرخوا تين في دوده بال في كاشرف حاصل كيا، يهل مات ون آپ منطقه کی والده ماجده سیده آمندرشی الله عنها نے ، پھر ابونہب کی آزاد کرو د کثیر " أو يبرو المن ويند ماه شرف رضاعت ماصل كيا- تا آكد حضرت عليد ففيقد رضى الله تغالى عنها پیچ کئیں۔ علیمہ سعد بیرضی اللہ عنہا وہ ہیں جنہیں سر کاروہ عالم ﷺ کی ڈات ہے ہوی معادتیں، پرکتیں اور مرادیں عاصل ہو کیں ...

آپ ایک صرت علیمہ سعد ہے پاس سے کہ بنوسعد کی ایک اور خاتوں نے آپ كودوده بالكردارين كاسعادتين عاصل كريس-

اليك خالون أأم قروه "ناى في بهي شرف رضاعت حاصل كيا اور تمام تعنين

مشہور قبیلہ بی شکیم کی تین کنواری خواتین نے بھی پیسعاوت حاصل کی-ان میں ہے ہرایک کا نام عا تک قا-

لِلْهِ لِيكِهِ أُورِسِنَا فَظَ بِ، فِي عام طور يرقي إلكها اور يا هاجا تاب سيده فوش بخت ما آن في ، تشميل في الرم الله كا ووزه بیائے گانٹرف حاصل ہوا۔ معرت آ مندوشی القدعشیائے بعد سب سے میلی انہوں نے شاخشور علیہ السلام کو دووجہ يات كى سعادت واصل كى - اس وقت أويدي كوديس الن كاليئانسس واح الله - اس اللي ووصرت بروين عيدالمطاب رض الشعنة كوكل دووه با ويكي تيس- محراز مندعمد الله بن عبدالاسد مخروى كوكن ووده بالانتا- اس طرح مسروح وجنزت عزہ اور معربت ابو المرآ تخضر مع اللہ کے رضا فی جمال طبرے - قیام مکدے دوران، جب می ووآب سے مشا آتی از آپ اور معترت خدمنین انگیری رضی انشدعنها ولول این کی بوی فزیت و تخریم کرتے تھے۔

البرت کے بعد کی آب اٹی رضا کی ان کے بارے ہیں، جو ملے ہیں، ہائش پزیر تھیں واکٹر دریا فت فر اتے ریتے تھے اور منظ تما آنٹ کی کیکیٹر ریتے تھے۔ یہاں تک کر مینوش فیبرے والی پر آپ کمان کی وقات کی فیر تی - ان کا بناسمره ع: في والدو ي بيني الى وقات يا جِها الها- عام وهي الد معسقال اورامام وفي في الدام بيرانسي المدعنها في المام أول كرايا فها-مترجم (ارودوار ومعارف المامير-جاروا)

فارأ لإظراطي

کی یا کی ہے سے بھی اور شام بھی-

اورانشوابرالدي قائمين ہے:

روى ان رسول الله تأليك لماوضع على الارض رفع راسه وقال بلسان فصير لاالهُ إلَّا اللَّهُ وإنَّى رسول الله-

روايت كيا كيا ب كرسول الشرك كوجب زين برلنايا كياتو آب في اين مر مبارك كوافتا كرواضح الفاظ يرفر مايان

كَالِلْهَ وَالْمَالِمُلِهُ وَإِنِّي وَمُولُ اللُّهِ -الله كَاللَّهَ عَلَى مَعِودُين اورين اللَّكَا رسول ہوں۔

امام الشهيلي كى كتاب "الروش الانف" عن والدى كوالرت ب: آپ الله في بيدا موت من يول فرمايا ، جَلالُ رَبِّي الرُّفِيع - إ مير عدب كى شان بلند ب- ان مختلف عبارتول مين تطبيق يول موكى كه آپ على نان سكمات كالمفرمايا ب-

امام این علی فی دسائش میں ذکر کیا ہے: حضورا كرم الله كالمجولاشريف فرشة جعلايا كرتے تھے-

إلا ما الإعبد الله المحامم بين إورى وحضرت ألس رضى المقدمون كياروايت الكركرة جيل: عن السبس وحنسي السله عنة ، أن رسول الله عَنْهُ كان آخر ماتكلم به جلال ربي الرفيع لقد بلغت ثم فضي عَنْهُ-معترت الس رضي الله عنة سنه روايت ب:

وول الشيك ي جرا فرى كل مد فرائد ووي إلى وجُلال ويسبى السوفيسيع - اتناكبنا فعاكروسال مو

. معتذرك حاكم: جزاراً لك الله عن ٥٩: ١٥٥ نيروت المثال

جات اورطور (بدے)ال بات برایک دومرے سے بر م بر مرک مراحظ کر رے نے کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت رضاعت مرانجام ویں گے، کدائے میں انہیں ندا دی گئی، خاموش ہوجاؤ اللہ تغالی نے بیرخدمت انسانوں ہی کے سپروکی ہے تا کہ مجبوب کریم عليه السلام بكمال راحت واحرّ ام پرورش ياسيس-

لهذااس معاوت عظمى يهير فبيومعد يتعلق ريحنه والي معفرت حكيمه رضي الأيختما كومشرف كيا كميا - حضرت بي بي حليمه رضي الله عنها الهيئة فبيله كي نهايت سركروه خالون تغين-ا ين عزيز دا قارب من ب صداحر ام دعرت كي نگاه سے ديكھي جاتي تھيں-

موائے میک بختی اور بھلائی کے پھوادران سے متوقع ندفقات جیکہ حضور علیہ السلام كى خدمت رضاعت كى يركت سان صنات يل مريداضا فدموا-ان كى معيشت بيل فراخی خوشحالی اور کنڑے ہوگئی اور انہیں طویل عمرے اورشد پدشکھرتی وافلاس کے بعد تو تح ے يو در مير بھير بكريال اور مال وحتاع كى صورت ميسر آئى-

> بلكه بدينيوش وبركات منصرف عليمه بلكه تمام تنبيله بنوسعد كوحاصل بوئے-'' وفتح البارئ' میں سرت والدی کے حوالے ہے:

انة عليه السلام تكلم في اوائل ماؤلدوعندابن عائد اول ماتكلم به حِينَ حرج من بطن أيِّه، الله اكبركبير أو الحمدلله كثيراً وسُبُحَانَ اللهِ بُكُرَةً

صورا كرم الله في يدا موتى كالم فرمايا، اوراين عائد كنزويك بال نے شکم ما درے ظہور فرمائے ای بیدالفاظ کیے:

اللُّهُ اكبركيبُراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِيرِ أُومُنِيْحَانَ اللَّهِ يُكُرَّةً وَّآصِيَّالان الله سب سے بڑا اورعظمت والا ہے-اور تمام تحریقیں بکٹر ت ای کی ہیں، اور اللہ

# فصل ننجهم

عَظِّر اللهُ مَ مَجَالِسَنَا بِطِيْبِ لِأَكْرِ حَبِيْبَ الله الأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً وَسَلّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً وَسَلّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَالِاةً وَسَلّاماً نَتَحَلّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَالْهُوَالِهِ وَ

رسمت عالم النظامی کی نشود فرا کا انداز عام از کول کے پلنے پر صفے سے بالکل مختلف تھا، آپ تالیقے کی (رزن ر) افزائش ایک دن میں اتن تھی جنتی عام پچوں کی ایک ہینے کی مرحد میں موتی ہے۔

" شواهد النبرة ق" سي ب

آپ اللے جب دو ماہ کے ہو گئے تو گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل بچوں کے ساتھ استانھوں اور ہاتھوں کے بل بچوں کے ساتھ استانھوں اور ہاتھوں کے بل بچوں کے ساتھ استانھوں اور ہاتھوں پر کھڑے ہوجائے تھے۔
جارماہ گزرے تو والوارکو پکڑ کر چلنے گئے۔ چانچ یں ہاو از خوو چلنے گئے۔ چھ ماہ ہوئے تو تھے۔
جیز وفاری سے چلنے گئے۔ جب آپ تھے تھے۔ میا سے ماہ کے ہوئے تو دو اُکر ہر طرف آنے جانے گئے۔ اور جب آتھ ہاہ کے ہو گئے تو بولنا شروع کر دیا اور فضیح کلام قرمانے گئے۔ وی ماہ پورے ہوئے آپ کھٹے اُلے اور جب آتھ ہاہ کے ہوگے تو بولنا شروع کر دیا اور فضیح کلام قرمانے گئے۔ وی ماہ پورے ہوئے آپ کھٹے لاکوں کے ساتھ تیز اندازی کرنے گئے۔

جب آپ کی رضاعت کی مدت پورے دوسال موچکی تو سیّدہ علیمہ سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کوساتھ کے بیس آگئیں اور تعالیٰ عنہا آپ کوساتھ کے کرسیّدہ آسندرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کوساتھ کے کہ مدت دخیا عت کو ہز بھا کر چھیم صدم بیراس ان کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ تھی کے بدت دخیا عت کو ہز بھا کر چھیم مدم بیراس رحمت تمام کوان کے ہمراہ دہنے ویں ، تاکہ ان کی تر بیت ویرورش اور زبان و بیان میں مکمل

خطیب بغدادی، این عسا کراورا مام نیکی علیهم الرحمة وغیر جم نے روایت کیا ہے: کہ جب حضور علیہ السلام اپنے پالنے میں موتے مضافو جائد آپ سے بائیں کر تا تھا اور آپ کوروئے سے روکما تھا۔

جبکہ نبی اکر منطقہ اس سے باتیں اور گفتگو قرماتے ہوئے آنگشت مبارکہ ہے جس طرف اشار و فرماتے دواس طرف جوجا تا تھا۔

اور آپ میں گئے جاند کے ہارگاہ رہ الحزت میں مجدہ ریز ہونے کی زور دار آواز العامت فرمایا کرتے تھے۔

دن کی مسانت پر واقع ہے۔سیدوآ مندرضی اللہ عنہا کی تدفین مشہور سیح اور میخار تول کے مطابق ابواءاي مين بموكي-

ایک (ضعیف) قول کے مطابق انہیں کم معتقمہ میں کو وصفائے قریب وہن کیا گیا-(اللهاس كي شرف يش اوراضافه كرے)-

جَكِداال مَدين سيبحض يرتف إلى كدان كاقر الشعب أبي ذِبْب "مين مقام محون من ب-يلند جو شون والدايك بماري-

اوران میں سے بعض کا خیال ہے کہ وہ مقالاة " (پہاڑی وْحلوانی متام) بنی میں وقرن بين ليكن "داررا كفته" بين بين الي اليعني وشعب الى ذيب الين تين - صاحب و قامون" نے ای پراکٹنا میا ہے لیکن صاحب " تاج العروس" نے پہلے تول کو اختیار کیا ہے۔ المجلد فلوكها بياء

سيده ٱمندرضي الله تعالى عنها كوابنداء مين "ابواً" بي مين وفن كيا كي وران كي قبر وہاں تھا ظت واحر ام ہے موجود رہی کیلن بعد ہیں قبر کشالی کر کے مک معظمہ کے مقام 'منو لن'' ين النيس يتعقل كرويا كيا-والله اعلم-

والده ماجده کے انقال کے بعد آپ مالی کے داوا جناب عبدالمطلب نے کمال شفظت ومحبت سے آپ کی سر پرتی و کفالت کا فرایشہ سرانجام دیا-آپ اللہ صرت عبدالمطلب كي دومري تمام اولا د ت برعكس ان كي خلوت اور آرام كے وفت بھي ان كے بان تشریف فرماموا کرتے تھے- (یعنی داوا کے نہایت جہیتے تھے)

آپ کی عمر مبارک آ تھ سال ہوئی تو آپ کے معزز واوا عبد المطلب بھی وفات یا سن اورآب کی نفالت کا ذمند آپ ایک کے والدگرامی (حضرت عبداللہ ) کے سکے بھائی ابو طالب نے کے لیا۔

ليحكى اورمهارت پيدا ہوجا ہے-سنج قول کے مطابق جب آپ کی عمر مبارک میارسال ہو کی تو جبریل و میکائیل علیما السلام آپ کے باس آئے اور آپ کا سینہ افترس جاک کرے قلب اطہر کو باہر تکالا اور اس

میں ہے۔ یا والو تعز انما کوئی چیز نکال کر پھینک دی-

پھر دولوں نے کہاء اے معز زینجبرا و تظیم ٹی ایدآ ہے کے ساتھ شیطان کی لڈت كاسامان قفا- چرايك في اين دومر براهي سي كها:

ان کوءان کے دی امتیوں کے ساتھ تو کو اور اس نے آپ کا وزن ان کے ساتھ کیا، لکین آپ بھاری رہے۔ پھراس نے کہا سو (بندول) کے ساتھ تو اوا مگر آپ بھاری رہے۔ چرای نے کہا ایک ہزار کے ساتھ تو اوا شرآب بھاری رہے۔ چرای نے کہا ہی رہے دو! خدا کی شم اگرتم ان کو پوری امت کے ساتھ بھی تو لو گے تو ان کا وزن زیاوہ ہوگا ال

ان واقعات کے بعد حضرت حلیہ رضی اللہ عنہا خوفروہ ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو آ ب كى والده ما جده ك ياس الح تيس جواسة لال كى جدائى بيس مغموم اورر جيده ريخ كى

جس ونت سرورکونین اللی کی عمر مبارک چیرسال اور تین ماه مونی توید بیندمقوره سے واليس آتے ہوئے مقام" أبواء "برآپ كى والده كريمه داغ مقارفت وے كئيں جبكه آپ عليه ان يجمع ادر حليس تف-

ابواء مکراور مدینہ کے ماہین ، مدینہ سے زیادہ نزویک ایک قصیدے جوتقریما ایک

إِنَّ فَنِ الداري: جند: اجن: ١٦ مِعليوه مناية المكرَّ مد عن الي ورفظاري

ا معرت صير معديد برجهاه بعداب كالكراب ك والده ماجده اور ديكر الرباء كودكا جاتي تحييل وويرس ك بعداب دودہ چرایا کیا ملید سعدیا ب و ارتصرت آمندوشی الشانقانی عنیا کے باس آئیں اور آب وہ واکی موافقت کوائی تظرم بدواسال كريا حضرت عليد كوضاعت كاموقع فرواتم كردي كيا - مجدوى

دا را الإذا) من

جب آپ آفٹہ چودہ سال کی عمر کو پہنچے یا امن مشام کے قول کے مطابق بندرہ سال کے ہوئے یا این اسحاق کے مطابق بیس سال کے ہوئے تو ''حرب فیار'' (بروز بن نجار) چیز 'گئی ہے۔'

یہ جنگ زمان جا ہلیت بیل قریش کے قبائل اور بنوقیس کے مابین ہوئی -حضور علیہ الصلوٰ قا والسلام نے بھی اس کے بعض ایام بیس جنگ بیس شرکت کی ، آپ کے بعض بھاؤی نے آپ کواسینے ہمراو لے لیا-

آب المسلم في فرمايا:

ف کست افیک علی عُمُو مَقِی این میں اپنے بیاؤں کو تیرا کھا کر دیتا تھا۔اس جنگ کو ' کھا ''اس لیے کہتے ہیں کہ بیر مت والے مہینے میں لڑی گئی ، یعنی جس مہینوں میں قبل و غارت بمیشہ کے لیے ممنوع وحرام تھی۔ نیکن ان سب قبائل نے ان مہینوں کی عظمت وحرمت کواجھا کی طور پر پایال کرتے ہوئے ان کے نقدی کو محروح کمیااور گناہ کے مرتکب ہوئے۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ ایک جارجنگیس (فیجار) عربوں میں لڑی گئیں۔

جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک پیچیس سال ہو آن تو آپ مالیہ صرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت کے قلام می مسلس و کا کی ہمرائی ہیں دوسری بار ملک مثام تشریف کے سے اللہ علم اللہ عنہا میں مثام تشریف کے سے سام تشریف کے سے میں کا ہے۔

آپ اللہ نے بست کے بازار سی اسطور راہب کی خافقاہ کے قریب آیک ورجیت کے شیخ تیام فرمایا:

الدطالب آپ سے شدید محبت کرتے تھے اور الیک محبت آپ کے علاوہ انہیں کسی اور سے نہ تھی - بہی وجہ تھی کہ وہ آپ کواپنے پاس بی سلاتے اور جنب بھی کمیں جانا ہوتا آپ کو اپنے ساتھ در کھتے تھے-

جب حضوراً کرم الله کی عمر شریف باره سال دوماه دی دن ہوئی ، نو آپ اپنے بیچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پرتشریف لے گئے ، یہاں تک کہ (شام کی سرحدی شیر) ''کیضوای '' پہنچے اور گیر ہ الراہب نے وہاں پرآپ کو دیکھا، وہ آپ کی صفات کر یمہ کی شمود سے آپ کو پہنچان گیا اور آپ کے پائ آگر آپ کا دست اقدی تھا م کر کھنے لگا:

هذا مين المسرسايين، هذا الموسلين، هذا بيعثه الله وحمة الله وحمة الله وحمة الله وحمة الله وحمة الله وحمة الله على مين الله وحمة الله على الله والما ورساوي مين الله الله والما ورساوي مين الله وحمد الله وحمد

اس سے پوچھا گیا کریہ سبتہیں کیے پہ چاا؟

تواس نے جواب دیا: جب تم کسی پیماڑی پر چڑھتے تھے اتو کوئی درخت اور پھر ایسا خیس تھا جوان کوئجدہ شدکر رہا ہواور بیسوائے ٹبی کے کسی اور کوئجدہ ٹیس کیا کرتے۔

اور میں انہیں میر نیون کی وجہ سے بھی پھیا جا ہوں جوان کے دونوں کندھوں کی ہڈی سے میچے سیب کی طرح بٹی ہوئی ہے۔ اور ہم نے بیسب نشانیاں اپنی کتاب تو داۃ میں سے اخذ کی ہیں۔

ابوطالب نے بہودیوں سے خطرہ کے پیش نظر آپ کووالی لے جائے کا سوچا اور مکروالیس لوٹ آئے ہے

آب قرایش مکہ سے ساتھ کعید کی تغیر میں شامل ہوئے اور ان کے ساتھ بھاری پھر اٹھا کر لائے رہے۔ کعبہ کی از سر توقعیر کی ضرورت آکش زوگی پاسلاب کے اثرات کی بنا ویر فیڈ آگئ

باہم دوران تقیر، جب جراسود کی تنصیب اس کے مقرر دمقام پر کرنے کا وقت آیا تو باہم اختلاف پیدا ہوگیا اور فیصلہ ہوا کہ استحلے دن حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے واسلے کو المالث مان لياجائه-

الطّے ون سب کی نگاہوں نے دیکھا کرمسطفے کریم علیہ الحیة والسلیم سب ہے ملے جلوہ قربا ہوئے ہیں سلمذا آپ ایک نے فیصل صاور قربایا کا ایک طویل وعریش کیڑے يل جرا مودكور كار مر تغيير كامروار كبرے كاكونه بكر كرا فيائے- جب جرا مود كامقام قريب آيا توجنوداكرم الك نے اپنے وست اقدی ہے جرابود كو يكر كرمقررہ جگدنصب كرديا-آپ كاس عمل مرواران قريش كاباجهي اختلاف اى وفت ختم بوكيا-

جب رسالت بآب تنفي كالمرمبارك بورے جائيس سال مولى تو الله بين يا واتعالى نے آپ کوتمام خلق کی طرف بشیرونڈ برینا کرمیوٹ فرمادیا، آپ کی ٹیوٹ ورسالت کی بنیاد بلا شك وشبرت وصدافت (كاصولول) يرقائم تقى-

لبذاآب فيش رسالت ( مخلوق تك ) يجيايا اور كفر وهناالت اورجهالت ومنايا - اُمت کووٹوت ولفیخت کے ڈریعے ہرمضیت اورآ بنت ہے تجات دلوائی - بیال تک کہ لوگ جوق ورجوق الندرب العزمت كوين كوافتياركرنے كا اور راہ حق مخرف كر وي والطريق مديجير في الك-

باعث جہاں ہے می گزرتے تھے، رائے کے درخت اور پھر ایوں کئے تھے۔ المولام ملیک یا ہیں۔ آپ وہی جی اتنی ( عظیم ) ہیں ، جن کی بشارت حصرت میسی علیدالسلام نے وی تھی-اوریکی ارشادفر مایا تھا: کریرے بعد اس درخت کے نیچ مواتے بی آخرال مال مراق کے كونى اورتيس بيشے كا -

ائر سرت اور مقاظ حدیث کی تصریحات کے مطابق حضور اکر مرتب کا ان دو مواقع اور دومهالوں کے علاوہ کسی وقت شام کی طرف سفر کرنایا یہ شوت کوئیس بینجا-

شام سے والیس کے دو ماہ چھیں ون بعد ماہ صفر کے آخر میں جبکہ آپ کی والا دت باسعادت کو چیس سال گزرے تھے،آپ ایسائٹ نے حضرت ام المؤمنین خدیجہ بت خویلد رضى الله تعالى عنها سے تكاح فرمايا، جن كى عمراس وقت تقريباً چاكيس سال تھى-

حضرت خديجة الكبرى رضى الله عنها الى عقت وياكبازى اورسليقه مندى باعث الطاهرة اورسيدة النساء (قريش خواتين كى سردار) كے نام سے يادى جاتى تھيں-آپ تمام از دائ مطبرات سے افضل ہیں-اور آپ بی وہ نیک بخت خانون ٹیں جنہیں سب سے پہلے امام الانبیا واللہ کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ اور آپ بی اس آنت میں س سے پہلے ایمان سے مشرف ہو کیں۔

حقورعايد السلام نے آپ كے مؤتے ہوئے نه دوسرا تكاح فرمايا اور شداى كى اوتدى كواسية باس ركها-

أمهات المؤمنين رضي الله عنه في من مب سے پہلے آپ بي كالنقال موا- نبي كريم الله كالم اولادات وى كللن م مولى - موائد سيّدنا ابراتيم عليه السلام ك جو حضرت ام المؤمنين مار يقبطيه رضى الله عنها كلطن سے بيدا ہوئے تھے-مصرت مارية قبطيه كرمتونس عاكم اسكندريد (مصر) في آب الله كي فدمت بس الطور مديد بيجاتها-مشهور تول كرمطابق جب آب الله كالرمبارك يتيتين (٢٥) سال مونى تو

# فصل دیگیر

عَظِر ٱللَّهُمَّ مَجَالِسَنَا بِطِيْبِ فِكُرِ حَبِيْبَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوْكِ سَبِيلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ وَيَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاقً وُسَلاماً نُتَنَعَلُصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَالِهِ ٥

علاء كرام اور ائد محققین كارشادات كے مطابق اللہ كى كلوق (خصوصاً) نسل انسانی کواپی تمام ضروریات زندگی ہے زیادہ جس چیز کی احتیاج ہے، وہ معرفت رسالت

لیعنی آپ کے احوال و کیفیات اور صورت وسیرت سے آگا ای اور ان ویل وویوی محاس و خصائص عالیہ ہے واقفیت جواللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات گرای میں جمع

آ سال کا اور استان سے سے میں روایات سے کہ کرآ سال کا چرک انوراييدومكنا تفاجيد چودهوين كي درخشال رات بين بدركامل چيكتاب-

الله كانونين يافته كولى بھى تكاه جب يورے ذوق سے آپ كاطرف اتھى ہے، تو آپ كاچېرة اقدس أسے سورج اور جاندكى طرح إلك تھا، بلكدۇخ الوران دونول سے كہيں بره در کرروش اور تاب دار قعا –

حضورا كرم المست فهايت ميان قد تهيء يعن كوتاه قامت سے بانداورطويل القامت

ع معتر سه سیدی عبدالعزیز دیاج قدس مرفافر است بین : دب تک میدالوجود بنازیک معرفت حاصل شاود آس وقت تک الله ك معرفت مامل ميس موسكي، اور في (مرشد) كي معرفت كاخراب عليظ كي معرفت مامل فيل او في- افتريد malle 19:09: 19:05

رسول الله ااے اللہ کے رسول آپ پرسلام اور الفان بوت کے بعد آپ نے خیرہ سال مکہ معظمہ بین قیام فرمایا اور وحی کا نزول اس جگہ ہوتا رہا ، اور بیجرت کے بعد دی سال مدینہ منوره مین ای طرح آپ پروخی نازل ہوتی رہی-

رب تعالی نے عرمبارک کے ترکیشویں (۲۳) سال کی ابتداء ہی میں آپ کو اليط ياس نلا ليا-اس وقت آب كرسرافدس اوروازهي مبارك يس بيس سال بهي سفيدند

المل علم في تقلم ونشر مين بكشر من النا واقعات اور تجرات كو تباني صورت مين قلم بند كيا ہے جو آب كے سبب يا آپ كے دست منتخب ير ظاہر ہو ، اور جو علامات اور خراق عادات امورات کی نسبت اور مناسبت نے والدہ ماجدہ کے عظم میں جلو و گری سے لے ترکمی وصال تک فہور پدی وے وال کا محک تذکرہ کیا ہے۔

صلوات الله وسلامة عليه، وعلى حُلّ مَنْ هُوَ مِنهُ وإليهِ ٥ آ بي رالله كا صلوة وسلام مواور برأس محض يرجوآب كى بارگاه عدكال وابطلى ركفتا ب- أبين

الدار) الماس التريدي جدواتي جن ٢٠ مراه وحراري - ادم تريدي في معرب جارين مرورس التد مندي دوايت فقل كي ب: قال رسول النعلجية ان بعد كذه حجر اكان يُسلِّمُ عَلَى ليالي يعدت الى العرفة الان ٥ (٣٠٠٠) يمنا) رول الفي في الما المان المان المون على كد شريف كا أيك عِلْم تصل م كيا را فا في اب يكي أنت عِلَا ت (ب) ملى دارى ون اليمن دار

عِلْمَةِ مِنْ أَجِلُهُ فَا لَيْ عِنْ بِهِ ٢٠١٣ أَمْ طَيْوِهِ مِنْ أَكُنَّى

توازن واعتدال آپ بی کی شان عالی کے شایان تھا-

آپ مظاف کے جم اقدی کی خوشہو کستوری، مشک اور عبراتو کیا دنیا کی ہرخوشبو سے زیادہ معطر و معتبر تھی، بلکہ محالہ کرام علیہم الرضوان آپ کے پسینہ اطہر کواپٹی خوشہویات میں ملایا كرية تقية كرمهك يش مزيدا ضافه وجاع"

اسى طرح آپ این کی سے جسم اطهروالور کاسابیہ مورج اور بیاندی روشی میں ظاہر تیں ا ہوتا تھا۔ اور سیاس کیے کہ آ ہے گئے نور ہیں، اور نورے ظلمت جھٹ جا آن ہے اور اس (ظلمت) سے پیدا ہونے والی قباحیں من جاتی ہیں-

آپ ای اورج یا جاند کے سامنے کو ہے ہوتے او آپ کے اور سے سورج اورجاند (يا چراخ) كاردشى دهنداه جاتى تحى- (عَلِيَّةً)

حضوراً رمين خالصة نور تريعين أب كنوراني اعضاء مقدسه ماس مبارك ے جُد اللس كي او في من ) اين مونے كا حداث ولاتے تھے۔ كويا كوئي ورخشند وآتاب ہے جولوگوں کے درمیان (رہ کر ) اپنی جک والی رنگت کے ساتھ صن و جمال کی انتہائی

جس کی مسلمی سے رو تے ہوئے بنس پرایں اس چک والی رگت پد لاکھوں سلام (اعلى صفرت فاصل بريلوى عليدالرحمة)

سرایاسارك

آ يا المتدال كرماته بمراء ويجم والياسي وي تولى من سمی عیب کا شائبہ تک ندفیا۔ آپ نہایت متوازن بمعتدل اور ایس سین وجیل شخصیت کے ما لک منظے جس میں حسن تناسب کے سوا پھھائیں گفا۔ اپنی ذات میں جسم موزونیت مخطے اور كود المضويجي افراط وتفريط كالشكار فيرا الها- مطلخ نور رمالت زخ زیا جرا مقطع فتم فيوت قد رعنا تيرا

اور جہ آ ہے کھیلئے دراز ڈراوگوں کے ساتھ علتے تھے تو آپ ہی سر باند دکھائی دیے تھے اور مید آپ كرت كاطرف ي مجر ان طور يرها-

جب آپ اللے کی مجلس میں تشریف فرماہوتے تو آپ کے دولوں مبارک كند معياق اوكول كالمرحول علمايال نظرات تح-

### رنگت منارك

حبيب كريم عليه الخية والتسليم كارتك ندتو شديد سفيدي مأئل قفا اورندي بهت زياده گذم گول، بلكدا به ينگينه فهايت خوش فماسرخي ماكل گوري رنگت والے مختف \_ جس سے تاریک ول جگمگانے گے أن چک والی رجمت په لاکھول سلام مبارك زانين

محبوب خدا، ممد مصطفی مطالق کے بال مبارک گیرے سیاہ تھے۔ آپ کی مقدی زلفیں شاتو بہت زیاد وخمرارتھیں اور ندی بالکل سیدھی تھیں ۔ ہلکہ ان دونوں کی درمیانی صورت الله في المرا المروقة ) ايها لكنا تفاقيعيكس في تعليمي كي جوكي ب- أب يحموع مبارك يرفح واراورنهايت موزونيت عداجدا بهي تقال

صنور اکرم اللے بہترین، موزول اور حسین وجیل جسم کے مالک تھے اور ایسا الحان شعر النبي وتلطيح وجلاً لاجعداً والانسطا-آب كم بال قدرت محتمر بالفيان فيعر النبي والكرايد معاور دبالك الله المراه (دلاكل للبيهةي، ٢٣٣٥) المُ الرائدي كاب (ماجاء في شعر وسول الله) الى ما حدار اسية-(سرج)

#### چشمان مبارك

حضور اکرم بیلی کی (چمان مبارک) آنکھوں کی پیلیاں گہری سیاہ اور پیملی ہوئی تغییں جبکہ سفید حصہ دونوں آنکھوں کا بہت زیادہ سفید تھا۔ جبکہ آنکھوں کے سفید سے کے ساتھ سُر خ ڈورے ملے ہوئے تھے۔ (کویاقہ رق سُر مداکا ہوا تھا) اور بیرآ پ انگینٹہ کی نبوت ا رسالت کی دلیل اور علامت کے طور پرتھا۔

س علیدالسلام ی ملکیں جداجدااور واصح تغین ایعنی بیکوں کے بال نمایاں نظر ہے

آپ آپ کی آئیمیں سو جاتی تھیں لیکن قلب اطبیر ( دل ) نہیں سوتا تھا۔

#### رُخسار سِنارك

ھنور اکرمہنگ کے دونوں زخسار مبارک اُٹھرے ہوئے نہ تھے بعنی دونوں زخساروں کا گوشت اُٹھرا ہوا (ناہموار) کیل تھا۔ل

### بینی مبارث

آپینظائی کی بینی (ناک) مبارک کبی، پتی اور در میان سے قدر سے بند شی، در مقارد در میان سے قدر سے بند شی، در مقارد الله و سے اور کی ناک جس کا در میانی حصر مضبوط ایجار والله و سے نیکی فظروں کی شرم و حیا پر ورُود و او پیکی بنی کی رفعت پ لاکھوں سلام

(الل معرية في من يردوي عابدالراريه)

إ يرفغرت أبو كرامد أي رضى الله عن سيمرو كي به بحان رسول الله الكينة ، و اهم المخلين - آپ كرفسار نها يت عي جمدار تقر- (سل الحدي: ٢ ماس، كوالية بكار ربوبيت)

#### سراقدس

آ تخضرت علی کا مر افدی (پُروفارشل میں) بدا تھا۔ جو آپ کے اعصاب وما فی کے بلاآ میزش (غیر معمولی طور پر) مضوط ہونے کو طاہر کر ڈاتھا۔

آ پ علیہ الصلوٰۃ واستلام کی مبارک زافیں بھی شانوں ہے میں ہوتی تغییں ، تو بھی آ د سے کا نوں تک ، بھی کا نوں کی لوتک بھی ہوتی تغییں اور بھی ان دونوں سے براھ بھی جاتی تغییر کیکن کندھوں تک نہیں بھی یاتی تغییں -

آپی بھی بھارزلفوں کی آرائش فرمائے تھے اوراس میں از واج مطہرات (وطنبی السلّماء عَنهُنْ ) کی غدمات حاصل کرتے تھے کیکن واڑھی (رایش) مبار کہ بیس آپ بغش نفیس منگلھی فرمائے تھے، کسی اور کے حصہ بیس میں میاوت فیس آئی -

آپ پہلے پہل ہوں کوسرے گرویا پیشانی مبارک کی طرف چیوز آکرتے تھے، بعد بیس مرکے درمیان سے ما نگ نکال کی اور دوٹوں طرف دووو کی صورت میں جار بیسو بنالیے۔ ا

#### جبين سعادت

آ مخصور ورقی کے بیٹانی مہارک سٹنا دو تھی اور دید کو بیٹا کے لیے باعث کشش تھی۔

آ ہے میں تھی تھی ہم کر الی اور پوری غیر متصل بھٹووں والے ہے۔ (لیعنی جوایک ووسری سے آل ہوئی بھی الی کو کا ہر کر تا ہے بیٹی جس صورت جس دولوں ایر کو کو کا ہر کر تا ہے بیٹی جس صورت جس دولوں ایر کو کو کا ہر کر تا ہے بیٹی جس صورت جس دولوں ایر کو کو کا ہر کر تا ہے بیٹووں کی (اس فاصلے والی) ایر کو کو کو بیٹن کو اصلے والی) صورت کور جیٹا پیند کرتے ہیں اور اس کی طرف ماکل بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ جمی لوگ بھٹووں کے مالے ہو کہ بیٹر تھی ہوتے ہیں۔ جبکہ جمی لوگ بھٹووں کے ملا ہے کو کہتر کھٹے ہیں اور اس کو اختیا رکر نے ہیں۔ عربوں کی نگاہ تیز اور طبیعت نازک

يدارًا إلَا وَإِنَّا الْأُوالُ صَيَّ

الهجن اقطاس

وَإِنَّهُ كَانَ ضَلِينَ اللَّهِ (صحح ملم كتاب الفضائل) اورآ تخضرت أيضة كادبن اقدس فراخ تفاءليني وسعت والانفاجوكمال فصاحت ير

ولالهض كرتا تفا–

وہ وہن جس کی بریات وہی خدا بجثمة علم وحكمت بيه لاكفون خلام (الخلاصرت فانقل يريأوي عليه الرحمة )

دندان مبارك

" بيق د ندموتي ديال الأثاريال"

اورا کے مطابق کے وندان مبارک (انمول) حدودجہ مفید، نورانی اور جیکیلے تھے-مفید ہونے کے ساتھ ساتھ فوش منظر اور حسن تر تیب کا شاہ کا رجھی تھے۔ آپ کے دانتوں کی رطوبت (تری) شیری تی ، اور دانتول کی صفائی کا کیا کہنا وہ اپنے انتہا کے کمال کو تیکی ہوئی متى - آب الله كالعاب وأن (مبارك) كارْ مع ينف يانى كى طرح تفاجو بجدل كودوده ك بجائے فغرائے طور پر کفایت کر تا تھا۔

آ ہے اللہ کے سیامنے والے دو دانت یا ہم ملے ہوئے کیل منے بلکہ ان میں بلکا سا خلااور كشاورًى تقى - جب آيمان تعليق كفتكوفرمات نوان يدورميان عنور جرات موادكمانى وينا قفااور يون (وانتول كالين خالي جكه) يل بيكتار بها تفا-

المحجة شيرين

حضور انور الله الله كان الله الله المتائي فصاحت بإلى جاتى تقى- آب الله كا لجدیے حدشیریں تحااورآ واز میں ایک طرح کارعب تھا- آپ آیکٹے کی گفتگو میں ٹجرین اور

كليفكوة فيزي جوتا نقا-

میں قار تیرے کلام پر ملی بول او کس کو زبال میں وہ تن ہے جس میں تن اور وہ بیال ہے جس کا بیال کیل ( wit )

الغرض خان لم يزل نے آپ آلي كئام اعضاء واجزاء اور حواس كوابيا غير معمولی بنادیا کناس کی مثل ومثال کسی دومرے انسان میں ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ ا سرورکونین الله این پشت کے چھے سے ایسے ای دیکھتے تھے، جیہا کہ آ کے اور مامنے سے و کھنے تھے۔ ایسے بی آپ علیہ الصلوة والسلام رات کے وقت اور شدید اندعیرے بیں بھی (چیزوں کو) ایسے ہی ملاحظہ قرماتے تھے جیسا کہ دن کے وقت اور بہت زياده روشى ين للاحظة مات تقيير

آب شائيلة وه و يجع عظ جو دوسرول كو دكها أي تين وينا تعااوروه جائة عظ يت ووسر من منين جائے تھے۔ آپ وہ سب سنتے تھے جو دوسرون کوسٹائی نیس دیتا تھا۔ آپ شيرالله كاكلام اوروعظ دوروالول كوقريب والول كي طرح سنائي دينا تفااوراً ب عليه السلام خوشبو اوراس جيسي ديكر جيزول كوكافي فاصلے سے سؤلك ليتے تھے۔ لين آب ينتالنا كي قوت شام غير معمول طور يرتيز گئ-

واجتفرت منان بن فابت رضى التدميد فرات إلى:

والجنشل بثك أنؤ فيليه البنساء وأخسن منك لم تسرقط عليبي تحسانك لحساف كمسافساه الحسيل عُستُ مُسَرّاً مِسنُ كُولُ مَسِب ر جہ: آب میں صین میری آفکونے دیکھای کئی اوراک یا تھے جیسا صاحب ہمال کی اورت نے بدای کئی - آپ کویر عيب عياك بدواكيا كيا أكويا آب كوائي كمرض كمطابق فلق كما كيا-الإلفاء الكن الكيري التي الأي الا المطبوعة بيروت ولهذاك سورو) ين ري دياب النبوع في إصلاة اسلم تماب الصلوة (ب) الخائرة الرزى الجلدة لكاني ش: ٥٤ اللوعد كاري-معرف ابوار عقارى وتى الشاعد يروايت بدرول الشاف في ما يائى أوى مَالُافَوْق 0 من دو كهد مكا اون جرائم أيس ويكي يحت - (الحاص الزندي - البنا)

مينا وتريف كالبران وبركات

مينا والريف كالوش وركات العالم الإلا الإلا الإلا الله على

#### موئے مبارات

آ بِمُعْلِقَ كَى وارْهِى مبارك اورسراقدس ميس مفيد بال بيس عن زياده فيس شف-بلك يمتاط اعدادوشار كرمطابل أيس موسئة (بال) مبارك فيديخه-

### كردن مدارك

آپ الله كا كردن مبارك كى بيعيب، تراشيده بيكركى ما نندهي - (اوردك) اس شفاف جا ندی کی طرح تکھراہوا تھا جس میں تغیراور نیز ھا پین ندہو-

#### سينه مبارك

أب ملاقية كاسينه مبارك جوزا فغااه رئندهون سے ملاہوا فغا- (ليتن فما يان تعا) بازو لیباور ہاتھوں اور یاؤں کی اُڈگلیاں ( گوشت ہے) بھری ہوئی تھیں اور ہتھیایاں فراخ تھیں۔ آپ آی ایک العقب الجس سے مینی ظاہری و باطنی طور پر سو تھے اور محسوس کرنے کی صلاحیت غیر معمولی تھی، اورآ پ الله تعالی کی ان نوازشات سے بہرہ ورتھے، جن کے خصول ہے شاہان عالم اور دیکر ظلائق عاجز ہیں-

### بتهيلي مبارك

آپ الله كاشلى مبارك ريم عن ياده زم امتل دعيز عن ياده معظر اور برف ہے زیادہ تھنٹری تھی ،اور ہر بھلائی اور عطا کی طرف جیزی ہے ماکل ہونے والی تھی - \_

باتھ جس ست الها غنی کر دیا موج کر ماحت ہے لاکھوں سلام بغلمبارك

أب الشيخ كامتدش بغلول بين بال أبين تضير الل بيرت في ال كارتكت غير

الغرض الله لقالي في آب عمرام اعضاء مبارك بين وه كمالات ركود مي تصحب كأحصول كمى اذريخ ليحال ہے-

آب الله كوديكرانبياه كرام عليهم اصلوات والتسليمات كي طرح جما الأكيل آتي تھی - کیونکہ جمانتی اکثر کا ہلی وسستی کے باعث آتی ہےاور ٹا کار ولوگول ای ہے اس کا صدور يوتا ہے۔

#### جهرهٔ الور

آ ہے تالیہ کا باعظمت روئے الور ہے تکم انداز سے فریشیں تھا بلکہ خوبصور تی ہے بجرابوا فغا -اسي طبرح تكمل طور ير گواا كي بين فيين فغا الكه بينوي فقل بين فغا بعني لها كي اور گولا کی کاحسین اختراج لیے ہوئے تھا۔اور کیوں ندہو، کدآ ہے حسن و جمال میں تمام بنی ٹو<del>ٹ</del> اننان اور مل ککرو جنات ہے پڑھ کر ہیں۔

کس بیسف ، وم عینی بدیشا داری آفير خوبال بمد دارند الو الجا داري (سعدی گیر:زی علیدالرحمه)

## ریش میارک

نبی آکرم والله کی رایش (واژهی) میه زک همنی تنی البائی اور چوزال میں نبایت موزول اورخسن تناسب كانموزيقي، كيونكه آب الكليك كي تنام معاملات اعتدال اورنوازن پر معنی <u>تنص</u>

رئيش خوش معتدل مرجم زيش ول بالدّ ماه المدريف بيد الأنخول الخلام (افلى معزية فالبل بربلوي عنيه الرحنه)

#### زانوئے مقدس

وَإِنَّهُ كَانَ ضَحُم الكواديس وهي رؤوس العظاهِرُ المخضرت المنافظة ك (جمم مبارك) كم جوزيز برب شے ليني مبارك مذيول کی جڑیں وسکے (مطبوط) تھیں، اور بیاس بات پر ولا است کرتی تھیں کہ آب کے اندرولی اعضاء يھى كائل طور پرتو ي اور شھكم جيں-

### شكم وسينه مبارك

آ ہے اور اور ہواراور سینا اقدی فراخ تھا۔ علی مبارک کے بیجے ہے بالول كى ايك كيريكي نازك شاخ كى طرح ناف ي ملى موتى تمي - ع آپ آن کی پشت مبارک اور شکم (پیپ )افترس پراس کے علاوہ بال نہ تھے۔ البنة آپ الله كاروون - شانون اوريين كے بالا كى حصے پر بال مبارك تھے-

#### مرنبوت

خاتم انتھین علیہ کے دونوں کندانوں کے درمیان (جانب پشت )مبر نبوت تھی-بیدا مجرے ہوئے شرخ گوشت کی طرح یا کئیں کندھے کو ہڈی سے مز دیکے تھی۔ سائٹل میں سیب یا کبوتری کے اندے جیسی تھی -اس کے اردگرونل سے جومتوں کی طرح معلوم ہوتے متصاورات برمجها نما بال محم معليم موت تھے-

ا معامل كرم الشاديد عدم وى ب: آب وقط ك (جمم مارك) ك جوزيز ساير من ق- والريان و والرائد والريان ع بعض راایات کے مطابق بیتا زیمنگ کی طرح توشہودار آھی اور آپ کے نتم اقدی اور سینہ براس کے ہناو دیال نہ ہے۔ اخ معرت عبدالله بن مرض وهي الله عند من مروى ب: عبل من آنيك شانول كي درميان يا كي كند سف كي بذي ك قريب ميرنبوت ويمحن- (منتج مسلم: كمّاب الفصال) )

92 دارالاحلاص بیان کی ہے کیکن میسفیدی عبداللہ بن اقرم الخزاعی کی سفیدر نگست جیسی نا گوار نہ تھی -اوران میں بد ہوئیں ہوتی تھی بلک بغلول کے بسینہ مبارک سے نایاب سنوری جیسی خوشیوا آلی تھی۔ اِ

إحضورا كرم الله كي والدواجه وفر ألى ين:

" مين سف آپ كي جم الله الدي كو يوداوي رات ك خيا يدكي طرن كيان جس سفر و وا د و كستورى كي فوشو ك عُلَّةَ أَخُرُد مِي يَقِيُّ - الْمُوادِبِ للدويالجزء الإولى ألى: ١٩ ميروت

معفرت الس رجني الله عندس مروى هے:

وْكَالْمُمْمُثُ مسكاً قط والإعطراً كان اطبب من عرق البيي وَالْجَا-شمائے کی کوئی کستوری اور حفرانیا فیل موقعا جو تی کر عمالی کے بہیندم اوک سے ایاد وخوشیو دار ہو-

( و الم معلم الم المعلى الم 15 مورك الملوة الموجي الم 16 مرا ( الم

معارت الس رضي الله عن كي والدوام مليم وضي الله عنها آب الله كايسية ميادك في الله وعدوات وباكر في تقيل اورجمي قر ماني تيس المذاعر قت تجعيلة في طيهنا وهو من اطيب الطيب - (ابينا المحي ملم)

یار مول الفیاف آئے کا پید زیارک لے کر ٹیل اسے اپنی ٹوشیوڈن ٹیل مااؤن کی کیونکہ بیٹنام ٹوشیوڈس

دوم رفي دوايت على ب المسوجو ايسو كسة لعصيسانها - ام اس يركت كم لياسية وكال ولكا كي مح-آبياف فروا الصبت سوف ورست كيا- (مسلم اليدا)

یخاری اثریف کی ایک دوایت کے معابل معترت الس دشی الله عندے وابست کی تھی کرمیرے وصال کے العدوب مير عالم الدميت كوفرشود كا وقو مرع أقا كم مبارك بهيدكاس بل الفرود شال كرايدا - (وافاري وساف من زار تو بالقال عندهم)

سمام كام تليم الرضوان اى بيد مبارك كى فوشيو عدالدازه لكايا كرتے تھ كدمعقر ومعمر وجود والے こ しまととうがんこといいとしからす

> 1 1 So dry 1023 19 ادل ی به شاخت تری ریکدر کی سے ( حدالي ال

عِيْنَ الْرَبِيْتِ كَانْتُولُ رَبِهَاتِ وَ وَ وَالْمِالِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

محیں اور بر سین ایز ھی پراپ حسن کے لحاظ سے فائن تھیں۔

آپی تھے قدم اقدی کوزمین سے بروراور سے سلے انداز سے افعات محداور جب زين يرر كحة تونهايت زى ، عاجزى اوراحتياط بدر كحة تق-آبيات وقارب قدم جر کر چلتے تھے۔ نہایت میاندروی سے چلتے تعنی شدا تا تیز کد باقیوں ہے آ کے نقل عِالْمِين اور شاتنا أَسِتْهِ كَدِيجِيجِهِ روجا مِين

ابيا تھا گوياز بين خوبصورتي سے ان کے ليے ليث دي گئي ہے، ساتھ چئے والے، تيز چل كرجب ياس يَنْ فِيتَ تَوْ آبِ كُومعمول كيمطابل (بلائكف)روال دوال ياتے تھے-آپ آن کے بیٹ میں آ کے کی طرف جھاؤ رکھتے تھے اور کشتی کی طرح سامنے کی طرف ماک

کہنے والوں نے کہا ہے کہ آپ کمال مثانت اور وقار کے ساتھ وائیں ہائیں جھکے 

> عارض مشمل و قر سے بھی ہیں الدر ایزیاں مرش کی آنگھوں کے تاریع ہیں وہ خوش تر ایٹیاں ٹاج روح القدس کے موتی جے محدہ کریں ركحتى والله وه ياكيزه محوهر ايزيال

(اخلی مطرت فاصل بر بلوی علیه ارهه)

"منداحر" بين ب

"أن سبّابة قدميه كانت اطول من بقية اصابعهمالديه" آب کے قد میں شریفین کی انگشت سیابہ (انگو مے کے ساتھ والی اُنگل) بقیہ

إمتراحره ٢١٠ ٣٠ - عن ميونديت كروم رشي الذيخيها-

#### فضلات مباركه

آ بِ اللَّهِ كَ فَضِلات مبارك مع ارض يروكماني فين وية تق بلك خارج بون واللاتمام مواوز بين نكل جاتي تحى اوروبال ساس وقت تروتاز وكسورى جيسى فوشيوا في كرتي محى- بكه برخوشبوادرعطرت يدرياده اليحى مبك آلى تحى-

رسائتما بعظی این وجوداقدس اوراعضاءمبارکد ( کے غیر معمولی مونے ) کے باعث لوگوں میں متاز جینیت کے مالک عضاوراس کے ساتھ ہی آپ توی و کامل حواس

آپ سال کو بھی احتلام نہیں ہوا کیونکہ یہ شیطان کی طرف ہے ہوتا ہے جبکہ تن نعالی شاعد نے شیطان کو نفیہ یا علائی سی حالت یں بھی آپ پرغلبہ میں کرتے وہ -

نظافت ونفاست

آپ تائينگا جرماه زيرناف بالون كوموند تے تصادر بھی بھار چونا (بال صفايا ؤ ڈر) · بھی استعال قرمائے تھے -جمعة المبارک کی نمازے ملے ناخن شریف تراشے اور میں (مو تھیں) مبارک بہت قرباتے تھے اور خوشہو کی لگاتے تھے۔

قدمين شريفين

آب الله ك مبارك تلور (ورميان سے) كروائى والے تھے- يعنى ياؤں كا درمیانی حصنہ کھا تھا ہوا تھا۔آپ علیہ السلام کے دونوں یاؤں نہایت ہوار اور زم تھے یعنی للائم، گدازاور ﷺ عضي بين كوئي شكشكي اورگز هانيين قفا -اورنه بي متوازين جلديين كسي قشم

مبارك ايرميان

﴿ يَحْضَرِ مِن مَنْ اللَّهُ كَيْ مِهَا رِكُ الرِّ معيالِ كم "كوشت والي تحين زياده مجرى موكي نهين

ميلاد ثريف ك أوش وبركات 97 دارالا خلاص

المام زرة في عليه الرحمة فكن علوره ليه العلوة والساوم كي مدح كرفية والمناحقة بين ومتناخرين بي ميشود ے كرآب جب كى يقر برقدم ركين تو وہ زم موج اتا اوراس تل قدم مهادك كا نتان قاير او جاتا تفا- (شرح مواجب

المام فقافى الميدار عرفر ماست إلى ديب المقدى اور معرض البيت فقر موجود بين جن برآب كم مبارك المدم كا نظان بے-لوگ ان سند بر کت حاص کر سنے بین اوران کی ایوارٹ و تنظیم کرتے ہیں- ( محوال، شار کار دیجہ اس اس

> خيال خيال اري وکين تال (خالب، الري) قاح کل کی جات ہے جردی جی ک وو محش إن في خوش خصال كياكينا (شفراد دی)

الكليول ہے ذرالمي تھي-

"الابسوية "مين حضرت فوث وقت سيدي عبد العزيز دباغ عليد الرحمدة معقول ہے کہ: آپ السلط کے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہاوت و کھنے میں درمیال اللی کے برابر معلوم ہوتی تھی۔

یہ بات مجی مشہور ہے کہ آپ ملک جب سے چنان (پھر) پرخوام فرماتے تو مجی اس میں نشان طاہر ہوجا تا تھااور جب بھی ریت پر چلتے نواس پر قد میں میار کہ کا نشان طاہر

کیکن احادیث و روایات میں اس کی کوئی اصل ابھی تک نامعلوم ہے ای طرح حدیث کی قابل احماد کتب میں اس سے متعلقہ کوئی چرنقل میں کی گئی-سوائے اس کے کہ العض شوامد جموى صورت مين اليصلط مين جن بربطور دليل اعتمادتين كياجا سكناء أوروه بين، بعض پھروں اور چٹانوں (کے فکڑوں) پرفترم کے نشانات- ان میں سے بعض کی نسبتیں گئے سند کے ساتھے کچھا نہیاء کرام علیہم السلام ہے ملتی ہیں۔جیسا کہ حضرت ایرا جیم علیل اللہ علی مینا وعليه السلام اورويكرانيها وكرام عليم السلام اور في ادابل الله اس مين شامل بن-

کسی می کواپیا مجر و نبیل دیا گیا، جس کی مثل پااس سے افضل و بهتر اور با کال مجر د بفارے بی اگر میافیہ کوعطانہ کیا گیا ہو-اواللہ اعلم-

الك وفد قريش است برايك كالإف معروف في كالان الفاود كهاك بم بن سد برايك كالإفراد كوك الأف كى كايان فتش قدم إيراتهم كمشابد ب-"اى فرجب مشور عليدا سلام كم مبارك قدمول كالشاءت ويجيعة فالم الفائد إوران كم مثانية - (جيا الفالى العالين ٢٨٣) بیت اللہ کے پاس ایک پھر آج بھی موجود ہے، جس کا نام مقام ایرانیم ہے۔ اس پھر بر مطر یظیل اللہ علیہ السال م مرارك قدم كانتان ب-

# فصل یا زدگهم

عَبِطً رَ أَنَّالُهُمْ مَنِجَالِسَنَا بِطِينِ ذِكُو حَبِيْتِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَتَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِشُلُوكِ شَبِيْلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبِّهِ صَلَّاةً وُسَلَاماً نَنَحَلُصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهْوَالِهِ ٥

اليه عي آخضرت الله كى باطنى خوبول اور بلند پايداخلاتى صفات كا تذكره بهي روایات بیس بیان دوایت \_

آ ہے اوال عمر اور زمانہ بھین سے کے کرلحات وصل باری تعالیٰ تک بہترین ادر کامل اخلاق کے حال اور اعلی ترین اوصاف ہمیدوے متصف تھے۔

آپ الفت جس طرح صورت جن سباوگول سے زیادہ حمین وجمیل تھے ایسے بی سیرے واخلاق میں بھی تمام انسانوں سے بردھ کرخولی والے تھے۔

آ پانگ سب سے برا دو کر سچی بات اور سچی زبان والے تھے۔عبد و بیان کوسب حزياده بهاني والخنص

الوگول میں سب سے زیادہ فخش اور ناپسندیدہ امور سے گریز فرمانے والے تھے۔ يبان تك كداعلان وقت عي يمل ميلي آب كوصادق اورائن كبدريكاراجا تا تفاه جوكه آب ك ا ما از من وابری ، صدا فت اور یا کیزگی کی شاندارگواهی بھی ہے۔اوراس بات کی شہادت بھی کہ آپ کے رب نے آپ کی دان والاصفات کوئس قدر صفات عالیہ اور سی خی محاسن كريماندية أوازا يب

نی آکر مالی سب اوگوں سے بڑھ کر انصاف کرتے والے، سب سے زیادہ

درگر رفر مانے والے الوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ تری والے اشاتوں کے لیے سب ے زیادہ بہتر انسان اورلوگوں کوسب لوگوں سے زیادہ تقع پہنچانے والے تھے۔

آپ کاوست مبارک سب لوگوں سے زیادہ ترم تخااورآپ سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے تھے۔آپ کے جسم اقدی اور مقدی سانسوں کی مہک برخص سے بہتر اور بروے كرتهي \_آپ ظاہري وباللني طور يرتمام انسانوں بے زيادہ كامل واكمل تھے۔

آپ سب سے بڑھ کررشتہ وارول کے ساتھ فیک سلوک کرنے والے تھے۔ اور ہراک سے زیادہ مسین سیرت واخلاق کے مالک تھے۔سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اور شريرهيت ركفروال تف-

آپ غصہ بہت کم فرماتے اور راضی بہت جلد ہوجاتے تنے۔وضع داری کا بیکر اور فصيح اللبان متحرشيرين بيان اوررغب وبيت والحريخة وسب سيزياده معزز زاور پخته و ورست دائے کے مالک تھے۔

بالضرورت كفتاوكا آغاز تبين فرمات فضي عضه مويا رضا بميشري بات قبول فر ماتے تھے۔ لاکینی گفتگو کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور کسی کی غلط روش کو 一直置いがかり

مجھی مجھی تھیل تماشے ملاحظہ فرماتے اور اس سے منع نہیں فرماتے تھے بعض و پہانی گرود آپ کی خدمت میں بلندا وازے ہو کتے لیکن آپ تمل کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آپ کی محفل جنم وفضل و حیاء و مثانت اورا تکسار وصبر بردنی جوتی تھی۔ اوراس میں ممنوعات شرعیه کاارتکاب میں ہوتا تھا۔ آپ کی خدمت میں آپ کے اصحاب کی آوازیں بلند

آپ مور زین کا کرام قرمات اور مرداران قوم اور بررگ والوں کے ساتھ خوش

کی سواری اورف ، چُر ، گھوڑے اور گدھے ہرسوار ہوتے تھے اور پھوٹے بڑے سب آپ کے يتي بواري پرسوار ہوتے تھے۔

بيشه سواري كرنا آپ كامستقل معمول شقا بلكيسي فاكر برينكا ي خالت يحاده آپ پيدل چلنے کورز کچ ديتے تھے۔

آب ہم کسی غذا کے دائے کو رُائیس کہتے تھے اور ندی جیش کے گئے کھانے میں كوتى تقعل فكالت تتے - بلك بيوك كى صورت ميں كھا ليتے بصورت ويكراكي طرف كرو يے تے، باہا تھ کا لیے تھے۔ ایسے ای جگونے میں ملی میں ٹیس نکا لئے تھے بکدا کر بچا دیاجا ہ تو آرام فرما ليت تصور ندزيين يراى ليك كرفيدر بورى كر ليت تق -

آپ تخذ قبول فرماتے تھے خواہ وہ فرگوش کی ران یا پانی کا محونث بی کیوں شہوتا تفاراوراس کے جواب بین فتروفاقہ کاخدشہر کھے بغیر کوئی (بہتر) چیز عنابیت فرماتے تھے۔ ما تات کے لیے آنے والے کا کرام فرماتے اور کھی اپنی جاور مرارک اس کے ليع بچها دين ميداوراس كوچا در پر بنهات شخص اينا تكيمبارك اعزازي طور پراسي عطا فرماتے تھے۔آپ ممکن عد تک کم کھاتے تھے اور اسے دسترخوان سے اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی میم اجمعین اورویگرمها کین کے لیے اُٹھار کھتے تھے۔

مجھی کھار بھوک کے باعث اور ونیاہے بے رغبتی اور گریز کے اظہار کے لیے شکم اطهرير يظريهي بانده ليت تحاوراس كرور يعيزك ونياك ترغيب اورا كسارى كالظهار

آ پیشان خدائی فزانوں اور اُن کی ساری تجنیوں سے نوازے گئے تھے۔ بلند پہاڑوں کی آرزو تھی کو آپ کے لیے زروجوا ہریااجناس یا جو آپ جا ہیں ویسے بن جا کیں اور جہاں آپ جا کیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں لیکن آپ نے اجتناب اور گریز کیا۔

ولی سے بیٹن آتے ہے۔ کی سے اگر کوتای مرزو موتی تواس کا جواب جا سے تیس ویے تھے جو من آپ کی خدمت میں عذر فیش کرتا واس کی معدرت قبول فرمائے تھے۔

آب مزاح بھی فرماتے لیکن سوائے حق بات کے پھوٹیں کہتے تھے۔آب أفحت بينيقة وكر البي بغليم وتبلغ اورحق كي تلقين مين مشغول رجة تحد

آپ کے معمولات کا کوئی لمحدالیا شاتھا جولائیت سے خالی ہویا جس میں لا زمی طور پروٹیوی اصلاح کا کوئی ٹیہاونہ ہوتا ہو۔ آپ ٹہا بیت حیاء اور عاجز کا والے تھے۔ بروائی مصدیا الزائي بھر ے داملے أمور كور ك فرما وستے تھے۔ نبي عليه الصافي ة وانسلام ابني تعلين شريف خود ای مرمت فرمالیت مخداور کیرول میں ہوتد یکی لگالیت سے اپنی بکری کا دود رہ بھی دوہ لیت تفاورات اكثركام خودك تحداب ايدال فاندكم الهونبايت مهربالى عالي آتے تھے۔اپنی ازواج مظتمرات رشی الله عَنْهُن کے ساتھ کمال حسن وخو کی کا رویہ رکھتے تھے۔ گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان کے گھروں میں ان کے ساتھ ل کر

آپ میاکین ہے محبت قرماتے اور ان کے ساتھ کھل مل کر بیٹھتے تھے ، ان کے مریعنول کی میادس فرمائے اور جنازول میں ان کے ساتھ شرکت فرمائے تھے۔

تجھی بھمار (بطور تواضع ) جا دراور پینل کے بغیر ننگے یاؤں پیدل چلنے تھے۔ ایسے بی می او بی اور عامد شریف کے بغیر (اکساری سے) تنظیمر چینے تھے۔

بعض اصحاب كرام كے ساتھ مريضوں كى مزاج يرى كے ليے مديد متوره (الله تعالی اس کے شرف، اکرام مرمت اور برکت میں اضافہ فرمائے ) کے مضافات میں بھی تشریف لے جاتے منے آب فریب امیر اغلام آزاد اور مسکین سب کی وعومت قبول فرائے تھے۔جومنیر موتازیب تن فرماتے اور جوموقع پرموجود ہوتا تناول فرماتے تھے۔ برسم ليے فالی رہے وہے تھے۔

مجھی ایسانہ ہوا کہ آپ ہے چھے ما لگا گیا اور آپ نے الکار کیا ہواور نہ ہی کھی گئی کو برے الفائل بالفوفش كلمات سے باوفر مايا۔ اور جب بھی الند تعالى نے آپ كودومعاملات ميں ے ایک لیے کا اختیار دیاتو آپ نے ان دوشن سے اپن اسٹ کے حق میں آسان ملکا اور بهتر اختیار فر مایابشر طیکه اس میس گناه کا قطع رحی کا یابد گمانی پراصرار کا کوئی پهلونه وتا به

جموعی طور بر بلا شک وهبهدالله تعالی فراعلی اخلاق کی تعمیل آپ برفر مادی اوراس حسن اخلاق کواس درجه کمال تک پینچادیا که کسی اور کے لیے اس کا حصول شدیدترین مشقت كريفير محال ب اورآب الشائع كي ذات مين اليساوساف عيده اور ثما كل جميله ترع فرمادي جوتما م محقوق میں ہے کسی اور فرویوں جمع فیس کے مجھے اور آپ کوش تعالی نے بہتر میں عادات اور حسین ترین اور کائل شاکل و خصائل سے بہرہ ورفر مایا اور آپ کواد لیکن و آخرین مظاہرہ باطن كاعلم دياجو (أب عيسوا) تمام كلوقات اورجهانيان ميس كسي اوركونيس وياحمياء الغرض كا نتات مين كولَى كمال اليانيين جوان كركمال نے ماخوذ شدو ما ليے بن كا كتات ميں جہال مھی کوئی حسن موجود ہے وہ آپ ہی تے جمال لا زوال سے متعقیض ہے۔

کوئی صاحب علی وشعوراس بات میں شک نہیں کرے گا کد آنحضر شعاب کی صفات شریفہ کوآپ کے علاوہ کسی اور خلوق یا انسان کی صفاحت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جیسا که آپ کے اخلاق کریمہ کوآپ کے غلاوہ کئ جس عہد کے خوش طُلق او گوں کے خُلق پر قیا س

مثال کے طور پرآپ کی صفت حیاہ کوئسی اور کی حیاء پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اگر چدوہ كتابي كامل حياء والا مور بلكر سي ميكي موكن ولي الشداور يتمير مين يائي جانے والي حياء وشرم آپ این کارٹو ہاورآپ کے بریکرال کاایک چھیٹا (چگو) ہے۔ آپ ایک تو وہ ایل ، حنبول فيضفت جياءكا بكمال انتمام احاط فرمايا ہے۔

102 دارال ظامی آب سے تعلق رکھنے والا ہر محض کی گمان کرنا تھا کہوہ آپ کے فزد بک سب ہے زياده محبوب ومحرتم ب

آپ عطراورائیمی خوشبودالی ہر چیز پیند فریاتے تھے اور ہد بودار ہوااور تعقن کونا پیند فرمائے تھے۔ آپ لیک جب اپنے اسحاب کرام میں سے کی کے ساتھ ملتے تھے سلام و کلام اور مصافی میں بہل فرماتے نتے البھی اظہار محبت و فرط مسرّ ت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے اور اپنی گرفت اس پرمضبوط کرتے تھے۔

آپ آلی ہوہ ادر بے شوہر خواتین کی ولجوئی اور حاجت روائی کے لیے ان کے مراہ چلتے تھے۔ایے ای رہم ولی کے جذبے کرور تکوموں کی در پیش مشکلات کی فرماتے تے۔ آپ آیا گئے کے پاس بھی غلام، خدام اور کنیزیں تھیں۔ آپ کھانے پینے، اور پہننے اور ویگراستعال کی چیزول میں ان پرفوقتیت اختیار نہیں کرتے تھے۔اور نہ ہی مساکیین وفتراء کی تحقير كرتے تھے۔ اور كى كے ساتھ امتاب دور اختيار نہيں قرماتے تھے اگر چہوہ كتابى كم مرتبه ہوتا اور نہ ہی سر دارون اور ریک ول کے رعب میں آئے تھے۔ ان سب کے لیے ٹیک ان طور پر ہارگاہ زبوتیت میں ایک دعاء قرباتے جو ہرتم کی تکی لیٹی اور فراکش ہے خال ہو تی تھی۔

' پ سنے اسپے وسب رحمت ہے کسی کو بھی ٹیٹن مارا ہند ہی بھی کسی زوجہ کو مارا اور ند ای کسی غام کو خواہے اس کے کدا ہے جہاد فی سمیل اللہ میں شر یک ہوں۔

البھی ایسانہ ہوا کہ آپ نے کئی تکلیف دینے والے سے انتظام لیا ہو۔ سوائے اس کے کہ منوعات شرعیہ کے ارتکاب کی صورت میں سزادی ہواور اللہ کے لیے (شرعی) ہدلہ لیا ہو۔اور جب بھی آپ ہے کی مسلمان یا کافرہ خاص بیاعام کے لیے بدوعا کرنے وکہا تھیا تو تپ نے گریز فرمایا اور اس سے حق میں جعلائی کی دعا کی ۔ آپ اکثر و پیشنراہے اصحاب كرام كے وہ اللہ جلتے متح اور اپنی پشت اللہ كي طرف سے مامور فرشتوں كى محافظ جماعت كے

# فصل دوازد الهم

عَظِّر أَلَّنَاهُمْ مُسَجَالِسَنَا بِطِيْبِ فِكُو حَبِيْبَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَثَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوْكِ سَبِيُلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِك عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً وَّسَلاماً نَتَخَلُّصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهْوَالِهِ ٥

رسالت مآب تأفيظة كي فضيات ونوتيت منصرف ويكر تمام اغبياء ومرسلين عليهم السلام پر ہیکہ تمام تخلو قات و عالمین کی کہ ملا تکہ مقر بین ومعزز بین پر احادیث میجہ متو امر و ومشہور ہے

اور بیوہ امر ہے جس کاعلم امت مسلمہ کے لیے ضرور پات و ین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اورائی ائیت کے پیش نظر قرآن وحدیث کی کی ظاہری دلیل وشہادت کا بھی متاج نیس ہے یدو وعقیدہ ہے جس پراعتقادر کھنااس کی قطعی ولیل اور پختیشوت کے پیش نظر ہر سلمان پر واجب و الازم ب-اور جو کھائل (عقيده الل سنت و جماعت) كے علاوه رجش كي اور دوسرے (معرفی وطا بری) بیان کرتے ہیں اوب سے دور ہونے کی بات اسے قبول تیس کیا جائے گا۔اوراگراس (موقف) پر کوئی ظاہری ولیل پائی جائے تواس کی تاویل کر ٹالازم ہے۔

اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة، قال:

أَيِّيَ رسول اللُّه عُارِّتُ بِلحَم فَرُفِعَ اليهِ الذَّرَاعُ وكانت تُعَجبَه ، فنهس منها نهُسَةِ فقال: أَمَا سِيِّكُ النَّاسِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ، وَهَلُ تَدُرُونَ بِمَ ذَاكَ ثُمَّ ذَكَر حديث الشفاعة ـ

امام بخاری وسلم نے ابو حربیرہ رضی اللہ تعالی عند کی روایت نقل فرمائی ہے:ا الصحيمه المارتبرا والمخبرا المارا

اک المرح آپ الله کے ہروصف وخوبی اتعریف وتو صیف اور کمال ونصیات کے بارے میں کہاجا سکتا ہے۔ ای لئے تو آپ آف کے رب کر مج مو وجل نے آپ لاک کی مراك كا ب وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٥ بے فکرک آپ عظیم ترین اخلاق والے ہیں۔

لبدا آپ تلطی کا ہرنعت کو بغت کی حقیقت سے عاجز ہونے کے باعث اختصار ے کام لیٹا ہے (اور کہنا ہے) میں نے اور میرے علاوہ کی اور نے بھی آپ سے پہلے یا بعد کوئی حسن و کمال کا پیکرا پ جیسانهیں و یکھا۔

الحاطرح مفترت الوبكرصدين اورعمر فاروق رضى الله تعالى عنهما جيسيا كابر صحابه كرام علیم الرضوان ہے بھی شننے میں نہیں آیا کرانہوں نے آپ کے اوصاف مہیدہ کو کامل طور پر بیان کیا ہواوراس کا باعث آپ کی عظمت شان اور دیبٹ بھی ہے اور پیجھی کہ ان اصحاب کو اس بات کاعلم تھا کہ کسی بشر میں بہ طافت ٹیس کے وہ کمادہ اس بازگا عظیم کی قدر ومتزات کے بیان کاحق ادا کرینکے۔

ای لیے متعدین میں سے بڑے بڑے قادرالکلام اور فاصل شعراء، جیسے ابوتمام، ابوالبُّحتوي ،اورائن الروي وغيروني آپ كي نعت كيني كاجرات مين كي يوكر بيان ك فہم وفن سے بالاتر تھااوران کے اوبی میدان کی مشکل ترین صنف تھی اس لیے کہ تمام مطالب آپ كے مقام ومرتبہ سے فروتر ہيں اور سارى خوبيان آپ كے اوصاف وي اس سے كم ورجه كى ييل اوراك بى مدح وثناء ين كياجانے والا برغلوم مرتبہ ہے كسى بھى قاور الكلام اور و منتج المطالعة فخض ك ليے بير ( نعت كاحن ادا كرنا ) خت مشكل بات ہے اگر چدو داہے آپ كو کیسان کشی اور مابرنن بھتا ہو۔

آپ ملک پرالله اتعالی کاصلو تا وسلام مواور براس فرد پر جوآپ الله سات ر کھتا ہے یا آپ کی بارگاہ سے داہستہ ہے ۔ آئین أنساسَيِّكُ وَلَدِ آنَهُ يَوْمُ الْقِيسَامَةِ وَلَافَخُرَ ، وبِيَدِي لَواءُ الْحَمْدِ رَ لَا فَحَدَ ؛ وَمَامِنُ نَبِّي يَوْمَئِيدٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّاتَحُتُ لِوَائِي ، وَ أَنَاآوُلُ مَنْ تُنْشَقُ عَنْهُ الْآرُصُ وَلَافَخُرَ ، وَأَنَاآوَلُ شَافِعٍ وَمُشَفِّعٍ وَلَافَخُرَ ٥٠.

ترجمه ایس روز قیامت اولا و آ دم کاسر دار جول گا اور (اس پر) کوئی فخرنین ،اورجمه کا جهندا میرے ہاتھ میں ہوگا۔اور (اس پر) کوئی افر نہیں ،آ دم علیہ السلام اور ان کے علاؤو وکوئی نبی ایسا محیں ہوگا جو پیرے پر چم تلے ندہو۔اورسب سے پہلے میری ہی قیر کھلے گی اور (اس پر ) کوئی فخرمیں ، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کرون گا اور میری ہی شفاعت مقبول ہوگی ، اور - (10) La (201)

3\_امام مرين عيسى تريدى مطرت الوهرية رضى المدعنة عدم فوعاروايت كرتے إلى:

أَنَا أَرُّلُ مَنْ تَنْشُقُ عَنْهُ الْآرَاضُ، فَأَكُسِىٰ حَلَّةٌ مِنْ خُلَلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَقُوهُمْ عَنْ يَمِيْنِ الْعَرْشِ، لَيْسَ أَحَدُ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَٰلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِيُ ٢٥ ترجمہ: سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی ، اور مجھ جنتی خاوں میں سے ایک خلہ (خلعت ) بینایا جائے گا اور پھر میں عرش البی کے وائیس طرف کھڑا ہوں گا مماری مخلوق میں ہے میرے علاوہ کوئی دوراس مقام پر کار انہیں ہو یا ہے گا۔

یا ۔ صاحب 'دسٹن داری'' نے حضرت این عہاس رضی ایڈ عنماے مرفوعاً دوایت کیا ہے:

أُ لَاوَأْنَا حَبِيَبُ اللَّهِ وَلَافَخُرَ وَأَنَا هَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُحْتَهُ آكَمَ فَمَنْ دُونَهُ وَلَافَخُرَ وَأَنَاأُوْلُ شَافِعِ وَأَنَاأُوْلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَلَافَخُرَ ، وَأَنَاأُكُرَمُ الْآوَلِيْنَ وَالْأَخِرِيْنَ وَلَافَخُرَهِ ٣

إلى الزيدي ٢٠٠١م الله كرايي (ب) عن ابن المينة في وقم ١٠٠٥ (ج) (الا المشابل معيد المراح ١٠٥٠) J. Wardin Hill St. Day يهم بين الداري جن ١٢٠ من الرقم : ١٥٠

(ایک بار) بارگاہ رسالت میں گوشت آیا اور اس میں ے برے ک وق آپ ک المقدمت میں چین کی گئی آب اے بیند فرمائے تھے ، پس آب ملک نے سے مبارک وابنوں سے بطور لقهه بچھ کھا یا اور قرمایا: بیس تیاست کے دن سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیاتم اوگ جائے موديك وجد عرب فرآب في مدمد شفاعت ارشاد فرمان (شفق عليه)

العام طبراني المومجم الكبير "اورهاكم وأبيتي " "كتاب الرُّؤنية " مين حضرت عباده بن صامت رضی الله عندے مرفوعاتقل کرتے ہیں:

وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ۚ إِنِّي لَسِيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَامِنَ النَّاسِ آحَدُ إِلَّا وَهُنَ تَحُتَ لِنَ أَيْ يَوْمَ الْقِيَاعَةِ يَنْتَظِرُ الْفُرَجُ 0ِإِ

معم ہے اس وات کی جس کے قبصد فدرت میں میری جان ہے، میں روز قیاست او گول کا سردار ہوں گاءاور ہر محض قیامت کے دن میرے (نشان) پر ہم کے بیچے کشاکش کا

1- امام مسلم اورامام الوداؤ ورجعترت الوبريره رضى الندعنة معمر فوعاً روايت كرتے بين:

أَنَا سَيْدُ وَلَـدِ آثَمَ يَـوُمُ الْقِيَامَة ، وَأَنَاأَوَّلُ مِن يَنْشُقُ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَ أَنَا أُوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ ٥٤

الرجمہ زمین قیابت کے وان اول واکا رکاسر دارہوں گا۔اورسب سے پہلے میری قبر کھے گی اور اب سے پہلے میں شفاعت کروں گا ور پہلے میری بی شفاعت مقبول ہوگی۔

2 - اما مه احمدا در زندی نے بسند حسن سیج نقل کیا اور امام این ماجہ نے حضر مند الاسعید خدر کی رضی الله عند عمر فوعاروايت كياب:

الم المال الأمهال المراجع الماريخ المراجع المراجع

ع كي مسلم بن ٢٤ يس ١٢٥٠ الله يحرا بي به (ب) على الي والأو اليجو الزائع رقم اسماء معلم نيرونت

8۔ امام داری اور امام تریزی نے حضرت الس بن ما لک رضی اللہ عند ہے مخضر أروابیت كيا ہے:

أَنْسَالُوْلُ النَّسَاسِ خُسرُوجِساً إِذَابُعِثُوْلَ، وَأَنْسَقَائِدُهُمُ إِذَارُ فَدُولَ، وَأَنْسَقَائِدُهُمُ إِذَارُ فَدُولَ، وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسُوَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسَقَاءُ وَأَنْسُوَاءُ الْكَرَامَةُ وَالمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذِ بِيَدِى، وَأَنْسَاكُرَمَ وَلَدِ الْكَرَامَةُ مَا يَعْمَى رَبِّى، يَطُسُونَ عَلَى اللّهُ خَلِيمٍ، كَأَنَّهُمْ بَيْصَ مَكُنُونَ أَنْ لُؤُلُولُ لُولُ لُولًا لُولُولُ الْمُعَلِيمِ، كَأَنَّهُمْ بَيْصَ مَكُنُونَ أَنْ لُؤُلُولُ لُولًا لُولُولُولُولُ الْمُعْلِقِيمُ وَالْمَفَاتِيمِ، كَأَنَّهُمْ بَيْصَ مَكُنُونَ أَنْ لُؤُلُولُ الْمُعَلِيمِ، كَأَنَّهُمْ بَيْصَ مَكُنُونَ أَنْ لُولُولُهُ لُولُولُهُ اللّهُ مَنْ فَالْمُ اللّهُ الْمُعَلِيمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: میں سب سے پہلے ہا ہرتشریف لا وَل گا جب لوگ قبروں سے اُنھیں گے اور ہیں سب
کا پیشوا ہوں گا جب وہ اللہ کے حضور چنیں گے اور ہیں ان کا خلیب ہوں گا جب وہ خاموش
ہوجا کیں گے اور جنب وہ روک و سینے جا کیں گے تو ہیں ان کی شفاعت کرون گا ،اور جب وہ
اامید ہوں گے تو ہیں اُنھیں بشارت ساور گا ۔اور عزت اور خزائن کی گئیاں اس دن میر سے
اٹھ ہیں ہوں گی اور لیکھا اُ السح ہد اُس ون میر سے اِنھ ہیں ہوگا ،اور ہیں تمام انسانوں
سے زیادہ اینے رب کے نزویک اعزاز رکھتا ہوں ۔میر سے اردگر و ہزار خاوم موجود ہوں
سے زیادہ اینے رب کے نزویک اعزاز رکھتا ہوں ۔میر سے اردگر و ہزار خاوم موجود ہوں

9-امام دیلمی نے حضرت جاہر بن عبداللہ رض الله عند کی مرفوع روایت نقل کی ہے:

أَنَّا أَشُرَفَ النَّاسِ حَسَباً وَلَافَخُرَ ، وَأَكُرَمُ النَّاسِ قَدَرًا وَلَافَخْرَ - النَّاسِ فَدَالِ النَّاسِ فَدَرًا وَلَافَخْرَ - النَّاسِ فَدَالَ النَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّاسِ فَالْرَاسِ فَاللَّاسِ فَاللَّ

ترجمہ: میں سب لوگوں سے اعلیٰ حسب ونسب کا ما لک ہوں اور پھی فرنیں اور سب اوگون سے زیادہ قدرومنز است رکھنا ہوں لیکن پھی فرنیں۔

ل سنی الداری: ۱۵ ایمی ۱۳۳۰ رقم ۱۳۹۱ تر بازی کتاب السناقب زج ۱۳۸۰ تر بازی کتاب السناقب زج ۱۳۸۳ ترین ۱۳۰۳ ترین میلمهای مدین که کمل میش اوردوال موقیر برای میسا ترجمہ بنٹن لو ااور بین اللہ کا حبیب ہوں اور پھی تخرمتھ و وقیس ، اور میں روز قیا مت حمر کا جھنڈ ا اُنٹھاؤں گا جس کے بیچے آدم علیہ السلام اور اُن کے سواسب ہوں کے اور پھی فخر فیس ، اور میس پہا شافع اور پہلامتیول الثقاعت ہوں اور پھی فخر ٹیس اور میں سب انگوں پچھلوں سے زیادہ معزز دیکرم ہوں اور پچی فخر (مقصود) ٹیس ۔

5-امام شجاع المديليمي (65 ع 1-9<u>-69) مشرت اين عباس رضي الندع نهاست مرفوعاً موايت</u> كرية بين:

وَأَنْهَا مَدِينَ الْآوَلِيْنَ وَالْآخِدِيْنَ مِنَ النَّبِينِيْنَ وَلَافَحُوْرِ لِ رَجِمه: اور میں پہلے تمام انبیاء ومرسلین (علیهم السلام) کا سروار ہوں اور بیڈ تر کے طور پر نہیں کہتا۔

6-المام يكي في "ففائل الصحابة" اورحاكم في المتدرك مين نقل كياب،

آمَّالسَّيِّةُ الْعُلَّمِيْنَ o سَلِهِ تَرْجَمَهِ: بِيْنَ ثَمَّا مَ جِهَا نُولَ كَامِرُ دَارِجُولَ -7 ـ اما م احمر مَرَّ مَدِي ابْنَ ماجِهِ، حاكم إور بَيْنَيَّ رَحْهُم البَّدِينَّةِ بِلَى مَعْرِبِ البِي ابْنَ كعب رضى اللهِ تَعَالَىٰ عنہ ہے مرفوعاً روابیت کرتے ہیں:

إِذَاكَانَ يَسَىٰمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامُ النَّبِيِّيَّىنَ وَخُطِيَبَهُمُ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمُ غَيْرَ فَخُرِهِ ؟

ترجہ: قیامت کے ون میں انبیا وکا ایام اور خطیب اور اُن کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس پرکوئی فخرمیں ۔

یه (ل) مندانفر دوس جز دادل بی ۴۳ فیج مکنه السخرمین (ب) کنزاهمال جز دالثانی عشرص: ۲۵ درقم: ۱۲۵-

minital description of the many security

بنینی متبولیت ب نتو آپ نے فرمایا: میں دعا کی: اے اللہ میری اُست کو پخش وے ماے اللہ میری امت کو بخش دے، جبکہ تیسری دعاء کویٹل نے اس دن کے لیے چھوڑ دیا جب ساری مخلوق حی کداراتیم علیدالسلام بھی میری طرف رجوع کریں گے۔

13 - انام ابوالحن اقطان المطولات "ميل اورامام اين عساكر بسندهس حفرت عديف رضي الشعند عرفوعاروايت كرتي

وَلَــُدُ آذَمَ كُلُّهُمْ تَحُتَ لِوَائِئُ يَوْ مَ الْقِيَامَةِ وَأَنَاأَوَّلُ مَنْ يُفَتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ فِي

ترجمہ: روز قیامت تمام اولا دائن میرے پر چم کے بیچے ہوگی ورب سے پہلے میرے لیے جنت كاوروازه كحفركا-

14-امام طبراني "ومجتم كبير" مين اوراين المنجارايي تاريخ مين مفترت عمر فاروق رضي الله عنه يد مرافع غاروايت كرتے بين:

إِنَّ الْجَنَّةَ خُرِّمَتُ عَلَى الْآتُبِيَاءِ كُلِّهِمْ حَتَّى اَدْخُلَهَا، رَخُرِّمَتُ عَلَى الَّامَعِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِيُّ ٥٢

ترجمہ: بے شک جنت تمام انبیاء ملیم السلام کے لیے حرام ہے جب تک میں اس میں وافل نہ ہوجاؤک اور تمام ائتول پرحرام ہے جب تک میری است اس میں داخل نہ ہوجائے۔

15 \_ إمام احمد اورامام معلم في حضرت السيرضي الله عند عدم فوعار وايت كياب:

آتِي بَابُ الْجَنَّتِ فَأَسْتَفُتِحُ فَيَقُولُ الْخَارِنُ :مَن آنُت؟فاقُولُ مُحَمِّلُهُ فَيَقُولُ بِكَ أَمِرْتُ أَيْ لَا أَفْتَحُ لِآحَدٍ قَبُلَكَ ٥ عَلَيْ مُعَلِّكَ ٥ عَلَيْ

> راسالها مع الصفيرة عن ١٩٧١، ولجور والأني طبع ورون ركز العمال: يزرونا في عشر بعن ١٧٨٠ رقم: ١٩٨٨. ع كتر المرال: (الجروالبالي فتروس: ٥٥ ص: ٢٧ ، رقم: ١٩٨٩) قم ١٩٣٠) ٣- يح مسلم: ح ايس ١١١ يطح كما يي مندوند: جلد فالحد يص ١٣٦:

10 - امام داری نے بھی حضرت جاہر کی روایت مرفوعاً فقل کی ہے جس کے سب راوی اللہ

أَنَاقَائِدُ الْمُرْسَلِيِّنَ رَلَافَخُرَ ، وَآنَاخَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَافَخُرَ ، وَأَنَاآرُلُ شافع رَمُشَفّع وَلَافَخُرَال

ترجمه: مين رسولون كالبيشوا يوس اور كوكي الخرخين، اور مين آخري فيي بول أور كوكي الخرجين، اور مين يبالشفيع اورمتيول الشفاعت جون اور يجوفز فييل ب

11- امام حاكم في إلى الاراع من حطرت الي ابن كعب رضى الشاعدة مع رفو عالقل كيا ب:

وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَيَرْغَبُ فِي شَفَاعَتِي ٥٠ ترجمه وتتم ہے اس ذات کی جس کے قصر قدرت میں میری جان ہے، اہراہیم علیدالسلام بھی ميري شفاعت كے طالب جون كے۔

12 - امام سلم في يحى الي ابن كعب رضى الله عنه كى روايت نقل كى ب

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ لِنَبِيِّهِ كُنِّكِ فِي مَسَأَلَةٍ تَرْدِيُدِهَ فِي قِراءَةِ الْقُرآنِ علىٰ حرفٍ وَعَلَىٰ حَرَفَيْنِ وَعَلَىٰ سَبُعَةِ أَحَرُفِ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدْ ةٍ رَدَكَتُكَهَا مَسَأَلَةٌ تَسَأَلِيُنَهَا، قَالَ: فَقُلُث : أَلَّاهُمْ أَغُفِرَ لِأَمَّتِي، ٱللَّهُمَّ أَغُفِرُ لِأَمَّتِي، وَأَخَّرُكُ الثَّالِثَةَ لِيُوْمِ يَرُغَبُ إِلَى الْخَلُقْ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراهيم عليه السَّلام ٢٥ ترجمہ: بے حک الله تعالى نے اپنے تغیر کرائ تا اللہ سے قولیت وعا کے یادے میں فرمایا کہ قرائت قرآن کے ایک اعداز پر (الگ) تبولیت ہے، دو پر بھی اور ساتوں ہجوں پر بھی جو مختلف اوقات میں اختیار کیے جا کیں۔ اور آپ اللے کے لیے قرآن کی قرائت کے ہر لیج پر ایک ر إيشن داري: ١٥١٤ مير ١٣٠ رقم: ٢٩

ج محمسلم جلداول بن اعدوطي كراري

# فصل سيزك آهم

عَظِر الله عَظِم الله مَ جَالِسَنَا مِطِيْبِ ذِكْرِ حَبِيْبِ الله الأعظم والناه، ومُنْ عَلَيْه المعظم والناه، ومُنْ عَلَيْه المعظم والناه، وصَلّ وَسَلّمَ وَبَارِكُ عَلَيْه وْعَلَىٰ آلِه صَلَاهُ وَمُنَاهُ وَمُنْ وَمُحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَ اللهِ ٥ وَمَنَاهُ وَمُنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَ اللهِ ٥ مِنْ اللهُ وَمُنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَ اللهِ ٥ مِنْ اللهُ وَمُنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوَ اللهِ ٥ مِنْ اللهُ وَمُنْ مِنْ مِحْنِ الْوَقْتِ وَأَهُوا لِهِ ٥ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهِ ٥ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اگرسر کار دو عالم الله کی مجت شرعاً لازم ندیجی ہوتی ، پھر بھی آپ کے حسن و کمال
سے واقعیت رکھنے والا ہرعاقل آپ ہے ذوقاً وطبعاً محبت کرتا اورائے آپ کے فضل وشرف
سے انتراف کا کوئی اند بیٹر بھی لاحق ندہوتا۔ بشول اس کے کہ آنخضرت کیا گئے کی محبت اندرتعالی کے لازم کردہ امور بیس سے لاہدی اورا ظہار کیے جانے والے امور بیس سے اولین حیثیت کے لازم کردہ امور بیس سے الاہدی اورا ظہار کیے جانے والے امور بیس سے اولین حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ رہم کی بھی انسان کے ایمان کی صحت و کاملیت کے لیے (بنیا دی ) شرط ہے۔ اور یہ محبت بلا کت سے بچانے والی اور چہنم سے آزاد کروانے والی ہے اور یہ محبت اور سے مجبت اور سے محبت بلا کت سے بچانے والی اور جہنم سے آزاد کروانے والی ہے اور یہ محبت کی رضا بھی ولواتی ہے۔ (مصفوی) ایمان کی لذت سے آئی عطا کر کے دھن کی رضا بھی ولواتی ہے۔

اور بیروہ قطب (بنیاو) ہے جس پر دین کے ہراہم معاسلے کا دارویدار ہے اور بیوہ عظیم مرحبہ ہے جس کے حصول کی تمثا کی جاتی ہے۔

اس محبت نبوی (عظیم کا کمال ہر کمال کے حصول کے لیے شرط ہے اور میں سوائے عظیم المرتبت اشخاص اور کا ملین اُمت کے ،اورول کوعطافییں ہوتا ، میں وجہ ہے کہ کمال ایمان کے لحاظ سے لوگوں کے مشاف مراتب میں اور میدمراتب و مدارج ان کی نبی حدنان میں ہوتے کی ذات سے کامل محبت کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔

تر ہمہ: میں جنت کے دروازے پر بھنے کروشتک دوں گا۔ تو دریان فرشتہ کے گاتم کون ہو؟ ہیں جواب دون گاہ تھ ( ﷺ ) تو فرشتہ کے گا، مجھے آپ ہی کے لیے تھم دیا گیا ہے۔ لیمن آپ سے پہلے بیدورواز ہ میں نے کسی اور کے لیے تیس کھولا۔

16-امام داری فے حصرت جابر رضی الشرعن سے مرفوعاروا بیت کیاہے:

وَالَّذِى نَفُسِى مُكَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَبَدَ أَلَكُمْ مُوَسَى فَاتَّبَعُتُمُوهُ وَتَرَكُتُمُونِى لَضَلَلْتُمْ عَنْ مَنَوَاءِ السَّبِيْلِ ، وَلَوْكَانَ حَيَّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّيْنَ لَا تُبَعَنِيْ فِل

ترجہ جتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر موئی علیہ السلام تمہارے سامنے ظاہر ہوں اور تم لوگ جھے چھوڈ کران کی پیروی کرنے لگوٹو تم راہ راست سے ہے جاؤ گے۔اور اگر موئی علیہ السلام ژندہ ہوکر آجا کیں اور میری نبوت کا دور یا کیں تولاز ما میری انتاع کریں گے۔

مواجب اللدنية بين بعض علما واقت محمد بير (على صاحبط السلام) كرحوال سيفن كيا كيا ب، كرقر آن ياك بين ارشاد بارى تعالى ب:

لَـُقَـُدُوْأَىٰ مِن اليسان ربه الكبوى ٥ بِهُ الكان فالين رب كالظيم الثانيال ويكسيل .

اس ادشادی تفسیر میں فرماتے ہیں:

کررسول التُحلِّ نے ربّ العزت کی ذات مبار کہ کا جلود عالم ملکوت میں دیکھا، انہذا آپ مملکت باری تعالی کے دولہا ہیں لیٹنی کا نتات کے سر دار اور فظب ہیں اور آپ کا نتات کے دوسلطان ہیں جوحاصل کوئین بھی ہیں اور جارہ ساز عالمیان بھی ہیں ۔ یہ من داری جو بس ۸۷ میٹن کوئیں۔ المارف كالمراديكات

دارالإخلاص

المريت ع فيان ومكات 114

البذاة وكوكى ان يمل ب دسمالت ماب الشيطة كي ذات ب جنتي شديد محبت ركمتا ب

النانى د وايمان وعرفان اوريقين مين مضبوط بكامل اور پخته موتايب

ا مام بخاری وسلم حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں:

لَايْتُوْمِينُ أَصَدُ كُمِهُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ الْيُبِوبِينَ وَالِيهِ وَوَلِيهِ والناس أخمعين ول

برجمه بتم میں سے کوئی اس وقت تک موس ثبین ہوسکتا جب تک و داسپے والدین اور اولا واور الما المالول عداياده بحص عبت درك -

امام بخارى وخطرت عبدالله بن مشام دخى الله عند مرفوعاً روايت كرتے ہيں: لَنْ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ يَفْسِهِ ٢٥ ترجمه بتم میں سے کوئی ہرگز موس نہیں ہوسکتا جب تک میں اُسے اس کی جان سے زیادہ عزیز

امام سلم حضرت انس رضی الله عنهٔ ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں:

لَايُوْمِنُ الرَّجُلُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِدِهِ عَ ترجمه آدی اس وقت تک مومن تین موسکتا جب تک که میں آسے اس کے اہل وعیال اور مال سے زیادہ مجوب شہوجاؤں۔

ا مام طبرانی دومجم کبیر' اورامام بیعتی و شعب الایمان' میں اوران کے علاوہ ویگر يحة ثين روايت كرت ين

إلى الخاري: 1:4 أي مسلم: 1:4: (مطع كراثي)

يد يفاري بمن ١٨٨. ٢٠ مديث كالفاظ من الي بين الكؤ المسادي فنفيس بنيده حتى المتون أخت إليك مِنْ فك فيسك وتم مهال دات كي جس كے فقد تدريت ميں ميري جان ہے ميمال الك كديمي مهري جماري جان متعدّ باود عزيز خابط حافال والساروان وكالقلب الفاظات ويكرعد شين كالعلادة المام احمد من تقبل في مندي من روايت كياب. (منداخر: اول مندالكولان رقم ١٨١٩٣)

عن عبد الرحمن بن ابي ليلي، وَإِسْمُهُ بلال أَوْ يُلَيِّل الانصاري

الاينويس عَبُدا حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبْ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَةِهِ وَفَالِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن این الی لیکی رضی اللہ عند ہے مرفوعاً مروی ہے۔ ( ان کا نام بلال یا

بندواس وفت تك مومن تبين بوسكما جب تك بين أس اس كى جان س زياده عزيز شهوجاؤل اورمير سائل وعيال أساسية الل وعيال سازياده محبوب شهوجا كين اور میری آل اُسے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز شہوجائے اور میری دات اُسے اپنی وات سے -2 lessing

5- امام ابوليم اصغباني كي مطلية الاولياء مي ب

أَنَّ رَكِلًا قِبَالِ لِإِبْنِ عُمَرَ بِعَالِمَاعِيدِ الرحمن وَدِدْتُ أَيْنَ رَأَيْتُ رَسْوُلُ اللَّهِ مِثْلَقُ ، فقال لهُ ابْنُ عُمْرُ كُنْتَ تَصْنَعُ مَاذَا الفقال اكْنَتُ وَاللَّهِ أَوْ بِسِنُ بِهِ وَأَفْتِكُ بَيْنَ عَيْنَيُو ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَا أَيْشِرُكَ اسْمِعْتُ رَسُوْلَ السُّلُو يَنْهُ يَقُولُ: شَااخَتُلُطُ مُنِي يَقَلُبِ أَحَدِ فَاحَبَّنِي، إِلَّا تُحَرَّمُ اللَّهُ جَسَدَهُ

ترجمہ: ایک مخص نے حضرت عبداللہ بن عمر دھنی اللہ عنباے کہا ہ اے ابوعبدالرحمٰن امیری تمنا ے کہ بیل رسول اللہ مالی کے دیدار سے شرف ہوتا۔ حضرت این عمر رضی اللہ عند نے فرمایا: ي قعب الايمان الجزء الثاني عن ١٨٩، أي الزوائد: (١٨٨) القرودي بما قررانطاب: الجزء الأس عن ١٥٥٠، رقم: ۲۳۱ مراس التي ايم الم آ تخضرت الله كالحبت كى بجي علامات اورنشانيال بي اور يحداس كے شواہر و

ان میں سے (سرفیرست ) میہے کہ آپ کی شقت مہار کد کی بیروی کی جائے اور آپ ایسان کی ان موئی شریعت مطبره پرآس کے احکامات اور امرونوائی اور قرام وطال کے مطابق عمل کیاجائے۔ اور ان علامات میں سے (ایک) یہ ہے کہ آپ ایک کے قرابت داروں اور اہل ہیت اطبارے کامل وابستگی رکھتے ہوئے و کی محبت کی جائے اور ان کے وابان القرس كى حفاظت وخدمت كركيا اليط تمام تروسائل كوبرو ككارلا ياجائے-ا مام دیلی نے حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنهما کی مرفوع روایت تفق کی ہے: امام عالی مقام فریاتے ہیں:

مَنْ أَرَاهُ النُّوسُ لَ إِلَيَّ وَأَنْ تَكُونَ لِمُ عِنْدِينَ يَدُالْشُفَعُ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلُيصِلُ أَهُلَ بَيْتِي وَلَيُدْخِلِ النَّرُورَعَلَيْهِمُ ٥ ترجمہ: جس محف نے میراوامن تھا م کرمیری طرف توسل کااراوہ کیا، تو میں روز قیا مت اس كى شفاعت كرون كاءأت جاب كدمير الل ميت سے وابسة رہے اور اليل فول

المام طرانی" مجم الاوسط" میں ان کے بھائی حضرت المام حسن بن عی رضی الله عند وكرم الشروجية كي مرفوع روايت لاع يان

إِلْنُوسُ وَامْ وَدُنَّ مَا أَجُلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَّ اللَّهُ وَهُوَ بَوَدُّنَا دَخُلَ النجنَّةَ مِشَاهَاعَتِنَهُ وَالَّادِيُ ثَعُسِني بَيْدِهِ لاينَفَعُ عَبُدًا عَمَنُهُ اللَّهِمَعُرِفَهِ

> الم اجده في مندالديلمي -ع يرجُح الزوائد: (١٩٠٩م) تجع البحرين: في فبران في 1941م

اگرایها ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تواس مجھ نے جواب دیا: خدا کی تتم میں ان پرایمان لا تااوران كى جبين اقدى يربوسه دينا الوحفرت ابن عمر رضى الله عندف فرمايا كيابين تحقية فوتخرى ند میں اللہ کی اور پھرا ک نے مجھے محبوب جانا او اللہ تعالی اس کے جہم کو جہنم کی آگ پرحرام کردیتا

حضرت علی الرتضی كرم الله وجههٔ رضی الله عنه سے یو چھا گیاء آپ لوگول كی رسول الله الله الله المالة على المالة المراكبة المراكبة المراكبة

كَانَ وَاللَّهِ أَحَبُ إِلْيَكَامِنَ آمُوَ الْكَاوُ آبَائِنَاوَأَمْهُاتِنَاوَمُ الْمَاءِ الْمَارِدِ عَلَى الظَّمَأُهُ

ترجمه:الله كانتم ارسول الشائل جمين هارے مال اسباب، اباء واجداء ، اور جماری ماوی اور سخت بياك شراشند بإلى سي بكى زياده محوب تقير

مسجع مسلم میں حضرت عمروین عاص رضی الله عندی روایت ہے: انہوں نے کہا:

مَا كَانَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى مِنَ النَّبِيِّ بِثَلُهِ، وَلَا أَخِلُ فِني عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيُقُ أَنَ أَمُلاً عَيْنَنَيُّ مِنْهُ أَجُلَالاًكُمُّ وَلَوْ قِيْلَ لِي صِفَّهُ مَااسْنَطَعْتُ أَنْ أَصِفُهُ 10

ترجمه رسول الشوالي سے بر ه كر مجھ كوئى عراية شقا اور شامى ميرى نگامول ميں أن سے بڑھ کر کوئی معزز تھا۔ آپ کے کمال احترام کے پیش نظر میں نے بھی آپ کوآ کھ بھر کر نہیں و یکھا تھا۔ اب اگر جھے سے کہاجائے کہ آپ کا گئے کا حلیہ مبارک ہوں کروٹو میں آپ کا سرایا بيان نبيل كرسكول گا۔

> محمّاب الأيمان وقع: ١٧٣ مستدولشا مخلق وقع : ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

الصحيمسلم:

(ب)منداجر:

مينا در اليف كي أو كل و بركات ترجمه المام حسن مجتبي رضي التدعية ني فرمايا ا

يهم الل بيت رمول كي محيت كولا زي اختيا دكرو، بلاشيه چوشن الله تعالى كي بارگاه بين ہماری محبت کے کر حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت ہے جنت میں داخل ہوگا۔اورتشم اس ذات کی جس کے فضر قدرت میں میری جان ہے، ہماراحق بیجائے بغیر بندے کاعش أے وئی اللع تهيل وين گار

9- ابوش معفرت على رضى الشعفة كى مرفوع روايت نقل كرت بين:

وَالَّالِهِي لَنْفُسِنِي أَبْيَدِهِ لَالْوُوسُ عَبُلَا حَتَّى لِيحِثَّنِي وَلَايُحِثِّنِي حَتَّى يُحِبُّ ذُرُيْتِيَى فَ

ترجمہ بشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا، جب تک جھے ہے جب شد کرے اور میر امحت نیس بن سکتا جب تک میری اولاد ہے محبت شد کے۔

10 - قائلي عياض ايني كتاب مفدية "بين مقدا وبين اسوورضي الله عندي مرفوع روايت القل كرتية بين:

مُعْرِفَهُ أَل مُحَمَّدٍ بَوَأَءَةً مِنَ النَّارِ، وَخُبُّ آل مُحَمَّدٍ حَوَالٌ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالْوِلَايَةُ إِلَّالِ مُحَمَّدٍ أَمَّانٌ مِنَ الْعَدَابِ٥ عِلْ ر جمد الله المراق المنظر على معرفت جہم سے نجات ہے اور آل رسول كى محبت بل (صراط) ے گزرنے کی سندہے اور آل رسول علیہ السلام ے عقیدت عداب سے پٹاہ (ویے والی)

> المعوالية بمال نكابة ي- الحادي للفناوي جمي ينه وجدونا في شيح ليمل آباد.

مِيَّا وَرُفِ كَلَمُنْ وَرِيَاتِ 119 عار الإخلاص 11 ۔ امام طبرانی اور رافعی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی مرفوع روایت نقل

مَنِ سَنرُهُ أَنْ يُبِحْمِي حَيَّاتِي وَيَمُونِكُ مَمَاتِي يَشَكِنُ حَنَّهُ عَلَى غَىرُسَهَا وَيَيْ فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِنْ تَعْدِي ، وَلَيُوَالِ وَلِيُّهُ وَلَيَقُتُدِياً هُلِ نَيْتِي مِنْ يَعْدِي فَالنَّهُمْ عِنْرَتِي، خَلِقُوارِسَ مِلْيَنْتِي، وَرُزِقُوا فَهُمِي، فَوْلِلَّ لِلْمُكَالِّبِيْنَ بِفُصَلِهِمْ مِنْ أُمَّتِيْءَ القَاطِعِيْنَ فِيُهِمْ صِلْتِيْءَ لَاأَنَافَهِمُ اللَّهُ

ترجمہ: جس کی تمنا ہو کہ وہ میری جیات (کے مطابق) زندہ رہے اور میری موت (کے مطابق) مرے اور مرے رہ کے لگائے ہوئے جنت کے باغ عدن میں مقیم ہوں وو مير العدعلى مصحبت رمح اوراس كم جانشين مصحبت ركع اورمير البعدمير الل میت کی اقتدا کرے، کیونکہ یہ سب میری اولا و بی اور میرے ٹمیرے پیدا کے گئے بیل اور میرے قیم (علم) کواڑے گئے ہیں۔ ہلا کت ہے میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو ان کے فضل وشرف کو جیتلا کیں اور میرے ان سے تعلق وقطع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اُن کو میری شفاعت سے تیل اوازے گا۔

مجت حبيب البراكة كى علامات بين بايك علامت يكى بكرة بطاق ك وَكُر خِيرِ بَكْثرَت كِياجِائِ أورات ي تحقيم حاسن ومناقب اورجليل القدر اوصاف حميده كا تذكره عام كياجائے۔

اورآب کے اوصاف و تیرکات اور متعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے لطف آشایا جائے اور ذکر بوی کے فروغ پر اظہار فرحت وسم ست اور شاد مائی کی کیفیات کا اعادہ کیا " مرواند؛ جله فم ره اس ۱۰۸ از عن زیدین ارتم .

سَبُعِيْنَ بَالِنا مِنَ الرَّحَمْةِ ۚ وَإِنَّ مَنْ صَلَّى غَلَيْهِ سَبُعُ مُرَّاتٍ أَحَبُّهُ اللَّهُ

ترجمه: بي شك درو دشريف ول كوتر وتاز وركمتا بادرول كومنا فقت سے اس طرح ياك اور روش کرویتا ہے جیسے کوئی چیز بانی سے وحل کر صاف ہوجاتی ہے۔ بے شک جس مخص نے "الملهم صَلَ عَلَى مُحمّد" كها، الله ألي ذات يرد من كرمز ورواز عكول وية اورجس في سائ بارورووير ها الله تعالى أعدوست ركفتا ب

حضورعليدالسلام پروروو پر صف كي بارے يمي روايات يمن آيا ہے:

كدورودهم كومثاتا ب- يريشانيول كودوركزتا باوربلاؤل كوثال بساور حاجات كو يوراكرتا باوررزق كوبرها تا باوروروو يرصف والفيكوباركا والبياس أيك فاص تتمك مشش عطاموتی ہے۔ورووے ورجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیاں پڑھ جاتی ہیں، کناہ اور خطائين مث جاتي إن اوررب كا مُنات كاقرب زياده حاصل موجاتا بـ-

اس كواكد وترات يل عي بيكى بكركرت عدود ويجي والي وصفور علیدالسلام کی زیارت وبلا قات کاشرف خواب اور پیداری میں حاصل ہوئے لگنا ہے اور درود یڑھنے والا قربت رسالت علی صاحبھا الصلوات والتسلیمات کے اس ورجہ پر فائز ہوجا تا ہے كرحب خوابش آب الله كاريدار ب شرف بونے لكما ب اور آب الله ب جوجا يتا ہے اور چھا ہے اور جواب بھی ویتا ہے۔

ورووشريف ايك اليصطالب صاوق كے ليے جے راوخدا كا رہبر ومرشد طاہرى طور پرمیسرند بوسلوک الی الله کی میرهی اورزینے کا کام ویتا ہے۔

اور درود شریف الند تعالی کی رحمت اور رب تعالی کی عنایات قدسیه کے نزول وورود کا بہترین سب اور و رابعہ ہے۔ 120

جائے۔ علامات محبت میں سے رہیمی ہے کہ آ ب مالی پر ورودوسلام کی کثرت کی جائے اور اے اللہ تعالی کے فکم کی تعمیل کرتے ہوئے بار گاور سالت سے دانہا نہ عشق کے ساتھ بجالا با جائے۔ اور درو دوسلام ہے متعلق فوائد عظیمہ اور ظاہری اجرو تو اب سے بھی اصالی طور پر بہرو ياب تواجائے۔

این و داعهٔ محضرت عبدالشاین عمر رضی الشریخهاے مرفوع روایت نقل کرتے ہیں:

الكثر واسن الصلوة عَلَيَّ فَإِنْهَانُتُورٌ فِي الْقَبْرِ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَتُؤَرُّ فِي الْجَنَّةِ قِلِ

ترجمه الجهي پر كثرت من درود كيجواب شك ييتبر، بل صراط اور جنت كا نور ب

13۔ حضرت الو برصد إلى رضى الله عند سے مروى ہے، آپ نے فرمایا:

الصَّلُو الْمُعَلَى النُّبِيِّي اللَّهُ أَمْحَقُ لِللَّهُونِ مِنَ الْمُاءِ الْمَارِ ولِلنَّارِ والسّلامُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ عِنْقِ ٢٥

ترجمه: بي كريم الله ي ورود بيجا كنا ول كوايي مناتاب كه المندا يالى بحي آك كواتى تيزى ے کیل جھا تا۔ اور آپ پر دروو پڑھنا قلام آزاد کرتے سے افضل ہے۔

حضرت امام عَرُ فِي مَ شَعْ بِرُ رِك الوالصير الوب عبدالله الفير إلى المع المين، كدانهول نے اپنی سند سے معترب خضر والیاس علیجا السلام کی روابیت نبی علیه الصلو ۃ والسلام ے بیان ک

آئية للله في المالية

إِنَّ البَصَّلُوةَ تُنَصِّرُ الْقَلُبُ وَتُنَوِّرُهُ وَتُطَهِّرُهُ مِنَ النِّقَاقِ، كَمَايُطَهِّرُ الشِّيُّ ؛ بالمَّاءِ ، وَإِنَّ مِن قال: إلَّلَهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ فَقَدْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ

> إرائقول البدلي بنء MELLER STRUCK

# اختأمي دعاء

عَظِرَ ٱللَّهُمُّ مُحَالِمَنَا بِطِيبٍ ذِكْرِ حَبِيبِ اللَّهِ الأَعْظَمِ وَقَنَاهُ، ومُنَّ عَلَيْنَا بِسُلُوْكِ سَبِيُلِهِ وَهُدَاهُ، وَصَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ آلِه صَلاةً وُسَلَاماً نَشَحَلُصُ بِهِمَامِنُ مِحْنِ الْوَقْبِ وَأَهْوَالِهِ ٥

ير \_ يا يوا

خالق ارض وساء کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ وعائے لیے اُٹھاؤ ا اور اس کی بارگاہ عالی مين اس شان والله في شائلة كووسيله بناؤ - كونكه بلاشيه اس بيار الم شهرالله تعالى ك بإلى بہت بلند ہے۔

اللهئم صل على نبيتك ومصطفاك وخبيك ومختبك وَأُمِينِكَ وَمُنْتَقَاكَ ، وَمَلِلَمُ تَسُلِيمًا كُذَاكَ ٥

ترجمه: اساللدورود مي إين إلى إدارات التخاب يراورات جيب يراورات يخ ہوئے پراوراہے امین پراوراہے لاڈے پراورائے بیان پرخوب خوب ملام کیجے۔

اے اللہ اہمیں ان میں سے بنا جنہوں نے تیری توقیق سے بن اکرم مانوناکی تفیدیق کی اور تیزی عنایت سے ان کی بیردی کی ادران کی خدمت کا جیباحق شااس کی ودا يكى كے ليے كوشال رہے۔

اوران كنقش قدم اورسقت يرجيني كابركت سايع برمد عاكوياليا-(اے اللہ!) اپنے نقل سے ہمیں ٹی اکر ہوں کے طریقے پر موت وینا اور اپنی

ورود شریف اینے شاغل و عامل اور کشرت رکھنے والے کومستعنی کرویتا ہے پہاں تک کراس کا مزاج درود کے دنگ میں رنگ جاتا ہے اور کھا ناپینا وغیرہ أے درود پر سے میں ما نَعْ نَبِينِ وَوَالورو و دنيا كي تمام لذ تؤن ادراً سائنتُون سنة زياده ورودشريف مين لذب ولطف پاتا ہے۔ در دوشریف کے فوائد ویر کات لا تعداد و بے شار میں اور بیا ہے کثیر میں کہ ان کا اخاطه اور شارمکن تیں ہے۔ اس میں ہماری تا ئیدو حمایت فر ما اور حق ہے روگر وانی اور گریز کرنے والے ہر مخص پر ہمیں غلبه عطافر ماأ اورجمين زمانے كے مصائب سے محفوظ فرما! اور حاكم كے تسلط سے محفوظ ركدي اور شیطان کے وسوے اور جمق و اِنس کے شرہے بناہ دے۔ آبین۔

اے اللہ جازے کیے حصول معاش کے ذرائع کا فی قربادے اور ہمیں بے حیاب رزق عنايت فرماا آمين \_

ا الله اجهیں اپنی ذاتی وصفاتی محبت سے معمور کر دے اور جمیں اپنے انوار معرفت سے چکادے۔

اور ہمیں اپنی تو حید کے سمندرول میں غوطہ زن کردے اور ہم پراپنے جلوؤں کے ذر يعاحيان فرماا

اور ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ ہے وابستہ کر دے۔ یہاں تک کہ ہمیں تیرے سوا کچھوکھائی شدوےاور تیرے سواکسی ہے جماراوا مطرندرہے۔ آبین۔

ا الله الم ففرت كاسباب سيرى بناه حاجة بين اور تجه سوال كرتے ہیں کہ صاحب وقت (قطب عصر) کے ول کو ہم پر مہر بان کر دے اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ یا جوا قطاب واولیاءاورافراو واصفیاءمتقربین ومتاخرین میں سے ہیں خصوصا ہماری طرف مسرلوں بھری تو جہات قرمانے والے، وہ جواس نطۂ مغرب میں ہم پر اللہ کے عظیم ترین احمانات میں سے ایک احمان ہیں۔نوازشات وعمایات والے اور لطافت مآب حضرت سيّد ناومولا نامحمدا دريس الله تعالى جميل تاديران كے سائير عاطفت ميں ركھے اور جميں ان کے جودو کرم اور میریانی ہے متنفیض فرمائے۔آئین۔

اوراللدان کے درجات وانوار اور قرب بیش اضافہ فرمائے اور اپنے احسانات و عنایات کوہم پراوران کی ذات پر جاری وساری رکھے۔ رحمت ے آپ بی کے غلاموں میں ماراحشر قرمانا اسمین۔

ا الله ا تووه اوّل ہے کہ تھے ہے کہ نہ تھا اور تووہ آخر ہے کہ تیرے بعد پکھ

ہم بُرولی ، بہلی ،اور سنتی سے اور فتنہ فقر وغنا اور موت وحیات اور عذاب قبر ے تیری پناه چا ہے ہیں۔

اے اللہ اجمیں ان (لوگوں) میں ہے بنا جو تھے پر ایمان لائے اور تو نے انہیں ہدایت دی اور جنہوں نے تیری ذات پر تو کل کیااور تو نے ان کی کفالت فر ماتی۔

> اورجنهول في تحق ما تكااورتوف أنيس عطاكر ديا-اور ہرمصیب اور تکایف ہے تونے انہیں بچایا۔

ا الله ا برج كرب ا برج كما لك ابم تقد اوال كرت بين ، ك تو جميل نفع دينے والاعلم اور وسعت والا رزق اورتز پنے والا ول اور حپکنے والانو راور خالص و كالل ايمان اوريا كيز دونيك ممل عطافر ماا آمين \_

اور تو ہمیں تخلصین جیہاؤوق ارزانی فرمااور اہل حضور جیہا خشوع وے اور صدیقین کا سایقین دے اور صادقین جیسی امید دے اور متفین کی سعادت اور کامیاب لوگوں والے درجات جمیں نصیب قرما! آبین ۔

اور (اے اللہ) تو ہماری زندگی میں تورانیت عطافرما ااور مماری موت میں نورانيت وساور ماري قبرول ميل نورد ساوررو زيحشر جميل نورد ساور جميل وه نورعطا قرما جس سے ہم حیراوسل حاصل کرسکیس اور وہ نور دے جس کے ذریعے ہم تیرے قریب ہو

ا سے اللہ اجمیں حق کی طرف ہدایت قربااور ہمیں حق والول میں ہے کر و سے اور

اورکوئی گرانی الیمی شہوجے قرباکا ندکروے۔

اورکوئی عیب ایباندر ہے جس کوٹو تھیک ندکروے۔ اورکوئی مریض ایباندر ہے جے الو شفا وعطانه کردے۔

اور کوئی گم شدہ ایسا نہ ہو جھے تو واپس (گھر) نہ لوٹا وے۔اور کوئی ووئی ایسی نہ ہو جے تو درست ندفر مادے۔

اور دین و دنیا کی کوئی ایسی خست جس میں تیری رضا ہواور ہماری بہتری ہوالی نہ رہے کہ تو جمیں ندنواز دے۔

> ہماری محفل کا اختیام ہر بھلائی اور خیرے ساتھ فرناوے۔ بِرَحُمَتِكَ يَاأَرُحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. آثان-

وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مَيِّدِنَامُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيْيَنَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْراً إِلَى يَوْمِ اللِّيْنَ O وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ٥

------

اورآپ کے گروہ سے تعلق رکھنے والے برخض پر اور ہمارے نبی علیدالسلام کے ابل بیت پراور جارے سب علاء پراور جارے محسنوں اور مہر بالوں پراور ہرا س محض پر جے ہم اپناہم مشرب مجھتے ہیں۔

ا الله ا جاری حیات کا خاتمه بالخیرفر ما اور جاری آخرت کو أمید (نجات) سے

اور ہارے لیے اپنی رضاو خوشنو دی کارات آسان فربادے۔اور ہمارے اعمال کو ہرحال میں بہتر کردے۔آمین۔

ا سالله الجميس بخش و ساور جارب والدين ، حار بي مشائخ اور رشته واراورابل

اور جارے حاضر وغیر حاضر بھائیوں کی سبخشش فرمادے۔ آمین۔اوران کے والدین بحزیز وا قارب اورتمام سلمانوں کو مجموعی طور پر بخش وے۔ آبین ۔

اے اللہ ! حکام اور سرکاری عہدہ واروں کو اس کام کی توفیق وے جس میں مسلمانوں کی فلاح اور بھلائی ہو ---اوران کے داوں کورعایا کے لیےزم کردے-اور ائین برای مل ہے روک دے جس سے عوام کو تکلیف اور ضرر کا اندیشہو۔

ا الله الآج اس مقام ير جهارا كوئي كناه بغير بخشش كيد باقي ندهيمو اورندي كوئي ايباغم (جهوز) جوخوشي شن تبديل نه جوجائے۔

اورکوئی ایباصدمه ندموجے تو دورند کردے۔ اورکوئی ایبارخ نه ہوجہ تو راحت نه بنادے۔ اورابیا قرض ندہوجے تو اوا ند کرواوے۔اور کوئی وحمن ندرہے جس کے مقالبے ميں آو کا فی ندہو۔ حضرت اما م شمافعی رضی الله تعالی عندارشاد فرماتے ہیں: جس محض نے میلا والنبی بنائیلائے لیے اپنے (مسلمان) بھائیوں کو آگھا کیا اور کھانے سے ان کی ضیافت کی اور مکان کو معظر کیا اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور مولود خواتی کا یا عث بنا ، اللہ تعالی قیامت کے دن أسے صدیقین ، شہداء اور اولیاء کے ساتھ اٹھا کے گا اور و د فخص جنت قیم میں داخل ہوگا۔

حضرت مَرِی شَقَطی رحمۃ الله علیہ (مرشد عزب جنید بندادی) کاارشاد ہے: جس شخص نے اس مقام پر حاضری کاارادہ کیا جہاں میلا دشریف جور ہا ہو، بے شک اس نے جنت کے باغات میں سے ایک باغ کاارادہ کیا۔ کیونکہ اس نے بیمل فقط اس محبت (ونسبت) کے باعث کیا جواسے رسول اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔

......

مجموعه وتحدولعت شاء كاموم حضرت علامه محمر شنرادمجدّ وي سيفي دومرا مجوعه كلام دارالاخلاص لا ہور کے زیرا ہتما ک عنقريب شالع ہور ہاہے